# اصلاحی **مواعظ** ہن<sup>شم</sup>

شهبيداسلام مفترت مولانا فحد يوسف لدهيانوي





## جمله حقوق تبحق ناشر محفوظ بين

تەنونى مشيراعزازى. \_ منعورامىرميولۇ دوكىت بانى كورت اشاعت اولى. \_\_\_\_\_ ئىتۇر سىمەد د

سی سے دیں۔ \_\_\_\_ موری مصطور تمپوزنگ: \_\_\_\_ صد میں کمپیوزرز ماؤن کالونی کراچی۔

. ئان. 4084547,**4**504007ن

هٔ شرز مکتبه لد صیانوی

18- معدام كتب ماركيث ، منوري نا دان أكرام بي

برائے رابطہ جامع متحد باب رحمت

پرنگ ٹمائش (کا سے جن ٹروڈ کراپی پیسٹ کوڈ 74400 فرن: 778**0337** 

اصلاحي مواغظ

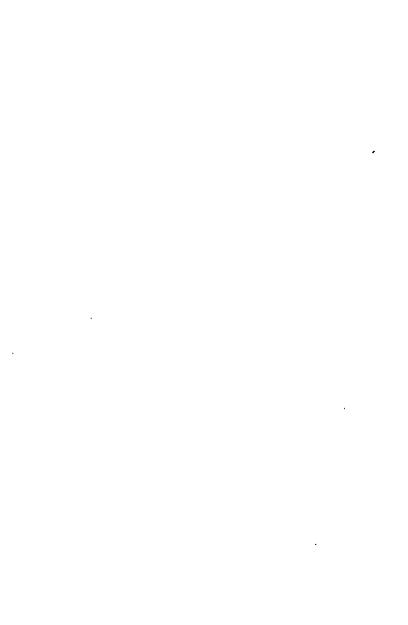

# پیش لفظ

## يم زالم (ارحن (ارحم (مسرالي ومان) حتى جناوه (انزيل (صانفي!

المرار منز الا الدوخواں رسیدہ تھی، اس دان ہوں ابر گوہر بارہ تجرب ہے۔
البار منز الا الدوخواں رسیدہ تھی، اس دان ہورے ابر گوہر بارہ تجرب ہے۔
البار منز الدی تک بورخواں رسیدہ تھی، اس دان ہورے ابر گوہر بارہ تجرب ہے۔ اس مشقل و
البار و منزے الدی تک تھیم العمر موالانا تھے بوسف ندھیا توقی ہم سب کو اس دنیا کے
البار و اللہ ہم ہے کوئی کام تہیں ہوستے گا اور مفرٹ کے علوم و معارف کی امانت کی
اشاهت و از و تی الدی تھوں و تعقیل کا کام معرفی الوا بی برجائے گا۔ ہم پر بیٹان تھے
اشاهت و از و تی سکانٹ کا حل کس سے بوجیس میں؟ ہواری راہ نمائی کون کرے گا؟ ہم
البار مسائل کس کے سامنے بیش کریں ہے؟ اور آئندہ کے مشعوبوں کی تحییل کوئیر
ہوئی؟ لیکن حضرے بی مولان تھے بوسف و بودئی کے ارشاد: اللہ کینے والما باتھے بدلا ہے،
وسینے والا تو و تی ہے!" کے مصداق دیجے والے نے اپنے فتل و کرم اور مست و
وسینے والا تو و تی ہے!" کے مصداق دیجے والے نے اپنے فتل و کرم اور مست و

بالشبہ بر جارے معنزت خبید کی کرامت اور مقبولیت عنداللہ کی علامت ہے کہ اللہ تعالٰ نے معنزت کی فاج رکھی اور ہم ایلیے ضعفاً اور جبلائے مطلق خدام ک الی دھیری فرمان کے دس نے حضرت کے جاری فرمودہ تمام امود ہیں جماری جمرپور ہوفرمانی، جلا کی ایک لیسے معلق کے دہ سارے کام تھیک ای طرح چلائے رکھنے کی توفق مطافر ہائی، بس طرح حضرت کی حیات مبارک ہیں بھی رہے جھیدا کی دوری قصانیف ہے محض ای فرمت کبریا کا فقتل و کرم ہے کہ آئ ہم اپنے معرف شہیدا کی دوری قصانیف کی سامنے شرعندہ ہونے کے بجائے ، بھی افڈ سرفرہ ہیں ، اور آپ کی دوری قصانیف کی اشاعت و قردی کے ساتھ ساتھ آپ کے اصلای مواطلا کی جلد شخص کی سجیس کی سعادت بھی دھن کررہ ہیں ، حضرت کی حیات میں اگر جاس سند کی صرف جلد اول بی موش ، جود ہیں آ کی تھی ، لیکن آئ ایس کی ایسٹی جلد کھیک ایسی آب و تاب اور معیاری حقیق و کو تے کے ساتھ قار کین کے باقسوں میں ہے ، جس کی بنیاد حضرت شہیدً

نبایت ہے انسانی اور کئی ہوگا اگریں اپنے رکتی کار بردار مزاج مولانا تھ۔ اعجاز صاحب کی شاندروز ممنت اور انتقک کوشش کا تذکرہ ند کروں، جنہوں نے اصلاق موہونلا کی تحقیق و تخریج میں میرے وست و بازد کا کردار اوا کیا۔ ای خرع ہمائی عبدالطیف ظاہر صاحب اور عزیز حافظ متیتی ارضن لدھیانوی صاحب کا قعادن بھی قابل ذکر ہے، جنہوں نے اس کی تھیج، پیشنگ اور خیاعت کے مراحل کو تبایت نوش اسلولی سے جمایا۔

الله تعدنی کی بارگاہ عالی میں رخواست ہے کے رومبزری اس تاجیز سعی و کوشش کوقبول فرما کر جہ ری مفترت و نجات و ترکین کن مدایت و راہ نمائی اور جارے حضرت شہید کی ملندی ورجات کا ذریعہ مناہے ، آمین!

خا کپائے مطرت لدھیانوی عمید سعید احمد حلائل مچاری علامہ 1700ء

### ے مواعظ

| nanana.            | rannoner annon annon annon annon ann ann ann ann             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
|                    | _ :                                                          |
|                    | فهرست مواعظ                                                  |
|                    |                                                              |
|                    | and the second                                               |
| ماريا              | ا:قرابت نبوکی کا فائده                                       |
| ۵۵                 | ٣:خلفائے اربعہ کا احتجاب اور عدل وائصاف                      |
| 40                 | سوتهمهاجرين وانصار کی نسلیت                                  |
| 92                 | هم:مؤمن کی صفات                                              |
| ll"                | ه: قرائض کی ادا نیکی                                         |
| ma                 | ۲:معاشره کی اجیمائی اور برائی کا معیار                       |
| ۱۵۵                | ے:خواجه معین الدین چشی                                       |
| 144                | ۸آداب تعلیم و تربیت                                          |
| [4]                | ۹: کلوب کی اقسام                                             |
| ·                  | ' ' 81                                                       |
| <b>**</b>          | ان الله محکرے کے اسپابجنگرے کے اسپاب                         |
| 112                | السنة معبر"تمام مسائل كاعلاج ہے                              |
| tro                | ۱۲:جمونی گوای ، بدترین سود اور شرک                           |
| FYq                | استانسه مسلمان کی موزت وحرمت                                 |
| MZ                 | سمان علم وستم اورحرص كے نقصا ناتظلم وستم اور حرص كے نقصا نات |
| r•a                | ۱۵: كزور اورمظلوم كى مدد كرنا                                |
| mrq.               | الان منزاب البل سے بحاؤ کی صورت                              |
| 90 <b>00</b> 00000 |                                                              |
|                    |                                                              |
|                    |                                                              |

THE CASE THE BOOK OF SOME CHANGES WAS TO SEE THE SECOND OF THE SOURCE OF

THE REPORT OF THE PERSON OF TH

| Profes      | د نیا و آ قرت بیل آپ کا رشته کام آے گا                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| rs          | آپ کے دشتہ کے کام ندآ نے کا مطلب                        |
| ۳٦          | مرف نسب سے نیل ایان وعمل سے منفرت ہوگی                  |
| r n         | شيعه دادهي كول نبيل ركعة ٧                              |
| rz.         | غا باقرمجلى                                             |
| FZ.         | دادهی منذے ایرانوں ہے آپ کا افراض                       |
| ľA          | شيعه موام كيا خواص مجي حضرات حسنين كاشكل نبيس اينات     |
| ĽΑ          | شیعول کے بان مجولے ہے مجی حدیث رسول کا تذکر و توسی موتا |
| <b>1</b> "9 | شيعه عاقلًا سيدين                                       |
| <b>1</b> -4 | تمريٰ و پديز کا تَقَ                                    |
| <b>-</b> 9  | شاه بَعْرِيْ كَا ايمان لاتا                             |
| <b> </b> *  | آپ کی رشتہ داری سے کام نہ آنے بر والل                   |
| l⊈•         | آخضرت كي حيت كي هيدا                                    |
|             |                                                         |

| 300,00     |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| C:         | تخضرت کی منتاقی پر فصد کی وبه؟ اکابر کا ذوق                    |
| ۳۲         | بخفرت کے احداثات                                               |
| ሰቦ         | غیات میں آپ کے تذکر وکی تکست                                   |
| re         | رابت نیوی کی باسداری                                           |
| ۲٦         | لناه گارسید مجی قابل حرام ہے                                   |
| ďΥ         | فاح ام كلثوم سيدكا اخطراب                                      |
| 14         | م محنوات تاح مرك ميرا                                          |
| ďΑ         | ضور کی چورصا جزادیاں                                           |
| የያለ        | عنرت خُرُنْ ہے آپ کی محبتہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>174</b> | نيد ندمې کې ټايو ای انکاروش بيت پر ې                           |
| 144        | عرات فاطر باق اور حسين تهار اكابر في                           |
| rq         | ارے دل کا مرور                                                 |
| ۰۵         | عرت على اورهنين ك فعالل                                        |
| ٥.         | يينول ومفرت على اوراولا وعلى مع بغض ب                          |
| 21         | مُقَاتِ عَنْ شَهُ المَامُولِ كَمَا أَمْمُ مِينَ                |
| 4!         | ال بدعت كوحشور مناشين لكائمي حے                                |
| 10         | ين كوند بولوا                                                  |
| or         | میں بدلنے والے پر اللہ کے ٹی نے پینکار کی ہے                   |
|            | (T)                                                            |
|            |                                                                |
| 30         | خلفائے اربعہ کا انتخاب اور عدل وانصاف                          |
| 1+         | ئیک دکام کی اطاعت نبکی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
|            |                                                                |

|            | ***************************************                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *ti        | مے حکام کے یارے می طرز عمل                                                                                                                                   |
| 1          | مىدىق أكير ظليفه بالصل تيتي                                                                                                                                  |
| <b>H</b> I | اس امت جي سب ے پها جموت                                                                                                                                      |
| 17         | پوری جماعت محابث نے مدیق اکبڑے بیت کی                                                                                                                        |
| 11         | میمینید بنی ساعدہ کے اختلاف کا قصہ                                                                                                                           |
| 45         | حفرات تبخین اور ابومید و کا تھید میں جائے کا تصد                                                                                                             |
| 41"        | حفزت مُرَّ فا موج                                                                                                                                            |
| YIP'       | معزت صدیق کی عکمت                                                                                                                                            |
| 46         | معترت صديق ہے محابہ کل بيت                                                                                                                                   |
| 44         | هنرت مده بی گانسور                                                                                                                                           |
| ٩Z         | يرا چين برايين<br>در اين م                                                                                                                                   |
| ΥA         | حضرت على كي گودي                                                                                                                                             |
| 19         | ابریکژ و ترثه ہے افعش کہنے والے کو حد لگاؤں گا                                                                                                               |
| 74         | فتفرے ملٹی ابنی مرمنی ہے کوفہ کے تقد<br>منابع مرمنی ہے ہوئی ہے۔                                                                                              |
| •          | حضرت منی کی موجود گی میں معدیق کوامام بینیا                                                                                                                  |
|            | مد این کی موجدد کی میں مرکز کی امامت بھی روانمیں تھی<br>جذا کے باعث میں میں میں میں میں میں اور استان کی میں استان کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
| _          | حضور کے جس کو ہماری نماز کا امام بتایا!                                                                                                                      |
| _          | حضرت مرگا انتخاب                                                                                                                                             |
| _          | حطرت مثان کا انتخاب<br>حضرت مدور شخلید عادل نقم                                                                                                              |
| 45         | مقرت من ويرطيقه عادل سخ                                                                                                                                      |
|            |                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                                                                              |
|            | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                       |

|    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
| ۵۷ | مباجرين وانصارى فعنيلت                                                    |
| ۸r | فات ے پہلے انبیا کے استغبار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| Ar | عفرت موک کا عزرانکل کو مارنا                                              |
| ۸۳ | عن اوليا كشركا وكرام                                                      |
| ላሮ | يتى الل كاطرف                                                             |
| ۸۵ | ات كودَال كي ياني وُالنه كي مُعلت                                         |
| ۸۵ | خرى بده كومنها كي باغنا منافنون كي حال                                    |
| Α¥ | طر کے آخری بدھ کومرض الوفات کی ایٹراً۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۸۷ | ویکڑے ہے بڑے عالم تے                                                      |
| ٨٧ | م کوش معلومات کا نام تبین                                                 |
| ۸۷ | ارے اکا بڑکا علم                                                          |
| ۸۸ | عزات انبیا اور تمارے اکابرگی توت قدسید                                    |
| ΛA | ستشرقين كاعلم حرف شاى بے                                                  |
| ۸٩ | تسمل علم سے ذرائع                                                         |
| 44 | مديق البير كاعلم                                                          |
| 4+ | مديق كامنى                                                                |
| 9+ | هَام مدانِي مِنَام بُوت كاعَس                                             |
| 4) | مدين أكرُّ جانشين رسول تحد                                                |
| 91 | مدين اكبرًا كامقام                                                        |
| 91 |                                                                           |
|    |                                                                           |

| A0000-3      | DE SANTE DE LA CONTRACTION DE LE CONTRACTION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94-          | مهاجريناً وانصارٌ كامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 414          | اتھاڑ کے احسانات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | <b>②</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | <u>موَّمن کی صفات</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44           | یعنی اسلاح نفس واصلاح کے زریں اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| l++          | ساکین جوامورایخ اوپر لازم قرار دینته میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **           | ا پی ذات ادر دومرول کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| {++          | مورقول اورز کول کی جم نفیتی سے پر بیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | بل الله كالوصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I+I          | ئي پيند و ناپيند سے احتماب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| +            | روپر پید لینے دیے میں احتیاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1647         | زک د <i>حر</i> اش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I <b>-</b> F | آ واب مريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I۰۲          | ركلنی سے ایمتناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| br"          | ہےنے آپ کو کس ہے بہتر نہ جانتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I+F          | وارفتم کی موت برداشت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>+</b> (*  | کوئین کو دل ہے فکال وینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| l÷ľ          | تناعت پنندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [+[*         | فق عبديت كا اليتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1+4          | ہے میوب پر نظر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1+2          | لهٔ أُمْ حَاكُم كَى تَفْرِت كَا سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 1-0         | ووسرول کے ماکن کھیلانا اور میوب میانا                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+4         | لوگول كى تعظيم كرة اور حقارت سے اجتناب                                                     |
| 1+4         | خلوت وجلیت جي ظامت سے مرشاري                                                               |
| <b>9</b> *4 | خاف عادت رحمل عى كرامت بيدسدسدسدسدسدسددسد                                                  |
| (*4         | حي تعالى كي منظرت وبنيش كى اميد                                                            |
| ŀΑ          | يغير المحتى كركسي كورشن خدا كمني سے اجتناب                                                 |
| I•A         | اولياً الله بعدادت مي ويز                                                                  |
| I÷Α         | ميراني الله كي آ قاعت                                                                      |
| fl•         | فن تعالیٰ کے قرب کی علامات                                                                 |
| Ш           | تعلق مع الله ك مح مون كى علامات                                                            |
| Ш           | عمیت المی کی علاحتمی رویسیر رویسیسیسی رویسیسیسین برایسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیس |
|             | <b>@</b>                                                                                   |
| •           |                                                                                            |
| 10*         | <u> فرائض کی اوا میکی</u>                                                                  |
| 184         | حطرت عثان کی شهادت اور حظرت علی کی خلاطت                                                   |
| ΝZ          | شہارت عمان کے بعد                                                                          |
| IJΑ         | حاظين حمّانُ كا انجام                                                                      |
| 119         | حية رِيافيون كا تسلا                                                                       |
| 119         | معرت مَنْ كَا امت كوستيالنا                                                                |
| 17*         | معرت مل كا يبلا خلير                                                                       |
| II*         | فيركوا بناكر اور شركو يجوز وورسه ورساسه ورساسه والمساسات                                   |
| ir•         | مخدام قد باشم اوران کی فرائش اسملام                                                        |

| 8    | 10000000 | <del>erinanden i kantatut (kantatut (kantatut (kantatut (kantatut (kantatut (kantatut (kantatut (kantatut (kantatut</del> |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 161      | فراِئفن دمحرمات معلوم بین                                                                                                 |
|      | IFF      | فرائن شرق کا مشر کا فر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                             |
| 8    | Irt      | محرمات قطعيد كالمشركا فرب                                                                                                 |
|      | IFF      | نماز کی فرخیت کا سکر کافر ہے                                                                                              |
|      | (PF      | روزے کی فرمنیت کا مشکر کا فرہے                                                                                            |
| 8    | irr      | ا فرضت زکوة کا متکر کافر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           |
| 8    | ım•      | میت کوفرائعنی شرعیہ سے سکیدوش کرد                                                                                         |
| 8    | 1875     | ا زندگی مجر کے تغلی روزے رمضان کے ایک روزہ کا بدل تہیں                                                                    |
| 2000 | irà      | 🥻 فحرک جماعت رات نجر کے نوائل ہے بہتر ہے                                                                                  |
| 8000 | IFÀ      | فجر کی جماعت کی اہمیت                                                                                                     |
|      | IFY      | مرحوم کی تفنا تمازوں اور روزوں کا صاب لگا کر فدیدوو                                                                       |
|      | IFT      | ایک روزه کا فدیه                                                                                                          |
| 300  | IFY      | تمازون کا نعبیہ                                                                                                           |
| 2000 | IIZ      | پېلې فرائض کې ښکدو ژبي مچر ايعمال تواپ                                                                                    |
| 2    | :14      | این سخرے کی خود فکر کرو                                                                                                   |
| 994  | IKA      | مناز روزه مین نیابت مهائز نهین                                                                                            |
| 1000 | IfA      | ع وركزة مي نيابت بول ب                                                                                                    |
| 200  | 159      | قرض کی اوا یکی کی دو ای صورتمل بین                                                                                        |
| 200  | 16.8     | فرائض كادا كرنے اور محرمات ہے نيچة كا اہتمام كرو                                                                          |
| 2    | IIT*     | العلى تحرات كوطال بمحمة كفر ب                                                                                             |
|      | IP*+     | ملمان کی حرمت سب محرمات ہے دھ کر ہے                                                                                       |
|      | 117)     | مسلمان کی حرمت کعبہ سے بڑھ کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |
| 15.  | ((0.000) | ##4###################################                                                                                    |

| ***   | The state of the control of the state of the |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **    | اليك دريم م مح بدلے ستر مقول عمازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _     | توی اموال کی چوری علین ترین جرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7     | مسلمان کی آبردریزی سے بھی احتیاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵-    | معاشره کی اچھائی اور برائی کا معیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "Α    | معفرت الاوروام بهيلي تعكيم الأمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 9   | حضرت ابودرداء کے اقوال محکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -4    | معاشره کی وجهانی کی پہلی ولیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rq    | ا پیچ او کول ہے الفت و محبت فطری مناسب کی علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (Y.   | بیست کے گئے مناسبت کی شرط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 74    | نیک لوگوں کی طرف میلان نیکی کی علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| m     | ا یقے لوگوں سے پغض نیکی سے نفرت کا نشان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 171   | ئیک لوگول پر تفید کرنا فساد مزاج کی نشانی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M     | دومرول کو بلاکت ذوه کینے وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r.    | نیک لوگون سے کمپیدگی کا مرض قائل علائے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| er.   | لاعلن مرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| er.   | رومانی شنهٔ فانے سے ایکسرے کی ضرورت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *1-   | نیک لوگوں ہے اللت اہرار محرساتھ حشر کی علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r i r | ایجے معاشرہ کی وومری علامت حل كبنا اور قبول كن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ra    | حق بات كهذا ادر اس كا تول كيا جانا غلية تق كى علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ďò    | حَقَ سَمِينِ اور تَولِيت بين وشواري غلبه بالطل كي عظامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                 | اسلأنا باستيم                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MZ.                             | ئائىل كاكيا ہے 8؟                                                                     |
| iሮለ                             | و رُین کما بوں سے بیس معید کے والبلے ہے آئے گا                                        |
| ma"                             | ایمالن ایمان کی دکان سے لے مح                                                         |
| ica.                            | لوگون کوان کی حیثیت سے زیارہ تعلیف ند دو                                              |
| 1~9                             | يبلغ اين لخر كرد                                                                      |
| ۱۵۰                             | و بيا والول كا اصول                                                                   |
| ۱۵۰                             | شريعت كا امول                                                                         |
| 10+                             | ایک عدیتی کا ازاله                                                                    |
| ادا                             | مسلمان کے حقوق کے بارہ میں سوال ہوگا                                                  |
| iór                             | مستولیت عندالله کا مرا تیر                                                            |
| lor                             | لوگوں کے جوب کا تتبع شکلات کا سب بے گا                                                |
|                                 |                                                                                       |
| ده                              | ب<br>خواجه معین الدین چکتی                                                            |
|                                 | ب الدين چڪي<br>سائل دورو                                                              |
| ۵4                              | سايال اربع                                                                            |
| 04<br>10A                       | سلامل امربعه<br>خوانه معین الدین چشتی کی دو امتیاز                                    |
| 10A<br>10A<br>109               | سلامل امربعه<br>خوابه معین الدین پیشتی کی دو امتیاز<br>آپ کے منتج اور طافا کہ         |
| 10A<br>10A<br>109               | سلامل امربعه<br>خوادیه معین الدین چهنی کی دو امتیان<br>آپ کے شنخ اور خاف کر<br>تقارف  |
| 66i<br>26i<br>76i<br>76i<br>76i | سلامل اربعه<br>خوبه معین الدین پیشتی کی دو امتیاز<br>آپ کے منتخ اور خالفاً ک<br>تعارف |
| 201<br>ACI<br>POI               | سلامل امربعه<br>خوادیه معین الدین چهنی کی دو امتیان<br>آپ کے شنخ اور خاف کر<br>تقارف  |
| 201<br>A01<br>P01<br>P01        | سلامل اربعه<br>خوبه معین الدین پیشتی کی دو امتیاز<br>آپ کے منتخ اور خالفاً ک<br>تعارف |

| PMI          | سلوک و احسان                                     |
|--------------|--------------------------------------------------|
|              |                                                  |
| (HF          | مهدول سنداخياط                                   |
| M            | مهذوب كي لغريف                                   |
| IYF          | مهذه بيت كمال فيس                                |
| 175          | مِنْب وسلوك                                      |
| 115          | سافک محذوب                                       |
| ME           | مهذه بون کو نه ستای                              |
| H            | را كنده مال نوكون كا مرحبه                       |
| lw           | حفرت برأ بن مالک كامقام                          |
| 110          | نلامقیدا                                         |
| AYI          | مجذوب كي الل خروه سے احتياط                      |
| m            | معزت ر جذب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| MZ           | سب اولواً علاً تقى                               |
| MZ           | حفرت بيران بيرك بال جارشي قائم في                |
| 944          | علامدا بن فزامة باركاه جيلاتي من                 |
| MA           | وران ورس سے الاے مغتی                            |
| Art          | منتی ایک ندب برفوی وے سکتا ہے                    |
| 1119         | ولات ش جب كاعلام                                 |
| 144          | ورولیتی اور شریب الگ شیمی                        |
| (49          | سلسلة چنتيراقفاب كاسلسلي                         |
| l <b>∠</b> + | حرت في كا خدمت كي مال                            |
| <b>∠</b> •   | المادے سلسلدی جیب بات                            |

|         | and the second | and althorization on a complete and the constitution of the consti |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 141            | اجمير تحريف آدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 141            | 🖠 راجه برتعوى ران و كي ممتاني اوراس كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 141            | ا المريم لين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 141            | انحريزول كالفط يرويبكشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | ızr            | اتاع سنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 120            | لوگوں کے ساتھ ان کے مقام کے مطابق فیسڈ کرنے کا تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 888     | 140            | فن تعانی کا سالمہ برایک کے ساتھ جدا جدا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 88888   |                | $\triangle$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 888     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 122            | <u>آ داب تعلیم و تربیت</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 144            | ربت كاعتبار كوكول كالمسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | IA+            | 🥻 وفد عبدالعیس سے رئیس کی محبوب حسکتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | IAI            | قبولیت تربیت کے اعتبار سے نوگول کی انسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | IAI            | ایک ثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | IAT            | پشیده صلاحیت کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20000   | IAT            | منت کے میدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | IAF            | مغرات اخیا کی تربیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | ME             | ني كامعكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | IAP            | جب ہی آ داب کا محماج ہے او دوسرے کس لقدر مول کے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 200     | IAF            | نی کی تعلیم عین فطرت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2000    | IAC            | 🥻 نى كى دائت موند تربيت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2000000 | IAO            | فطری استعداد کے لئے تربیت کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8       | 7200 (A)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ,,,,,,,       | 111111111111111111111111111111111111111                  |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| IAN           | بهاری غلط ختی                                            |
| MZ            | ي كي تربيت كا كمال                                       |
| IAZ           | چونی منت رعمل عادی کی تعیرا مے بزے مل سے اضل ہے          |
| IAA           | ربيت على في بحزل إب ك ب                                  |
| 1/4           | آيك كفن چوركا عجيب قصه                                   |
| PAL           | قرعى قبله سے مذہب جانے كا سبب؟                           |
|               | <b>①</b>                                                 |
| 141           | قلوب کی اقسام                                            |
| 144           | میود کے در غلاف ملابت عل چ <u>ی</u>                      |
| 144           | مناقق دورُغا ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 192           | مسلمان کا دل صاف اور نگا ہوتا ہے                         |
| 144           | خواب يى نگا دېكىنا                                       |
| 19.4          | ايران و نفاق لما دل                                      |
| ř++           | دل کے فتے قبول کرنے کی علامت                             |
| <b>F*•</b>    | دل میں تشد کی مثالیند                                    |
| r- r          | آدی بدتا رہتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| <b>r+r</b>    | اینے جائزہ کی ضرورت                                      |
| r•r*          | منتول سے بیخے کی مرورت                                   |
| rem           | نتے بہالے جائیں مے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| ۲۰ <b>۲</b> ۰ | الحد مسلمانوں کی بیجائے کا قروں کے لئے ہو                |
| r+0           | ووسرے مسلمان کوش کرنے کی بجائے فود کل جویانا افضل ہے     |
|               | <u> </u>                                                 |

|             | <b>①</b>                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| r•2         | جھڑے کے اسباب                                         |
| r-4         | اللّ سے نغمانیت کا ہر او تی ہے                        |
| Pla.        | مگڑے اسپاب بغض و کینہ                                 |
| <b>*</b>  + | ينه كا سبب                                            |
| <b>*</b> 1• | يندكا طاح                                             |
| ۲II         | مگڑا چھوڑتے پر اندام                                  |
| rir         | فلّ مقدر بازی کا تعد                                  |
| rif         | ل و بواه جنگزے کا سب                                  |
| mr          | نا مفکل کام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| rie"        | ره حاضر کی نفناً                                      |
| rio         | ل د انصاف ایک امانت                                   |
| FFT         | ادے جول کا معیاد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| rii         | روق کی مقدمہ بازی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| MZ          | لا کا کی ل                                            |
| τiΛ         | مغرت عار في کي وکالت                                  |
| FΙΛ         | کي دکالت پر فلافث                                     |
| 719         | س وشیطان کی ⊃ویلیس                                    |
| F   F +     | الرتاك عادت                                           |
| <b>**</b> * | ملام ترل جگزا چیوڑ نے کی حصلہ افزائی                  |
| rti         | فڑے کا علاج بالعند                                    |
|             | <u></u>                                               |

| FFI   | سلمانوں کے تمینا فراق                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| rri   | با چر من کی اولوانسز ئی                                           |
|       | په برخ کان اودو اگرن میند.<br>میاژ کی وسعت قلمی                   |
| ***   |                                                                   |
| ***   | لىيت كى بتا رئىتىم شيطانى نعروب                                   |
| rem   | بمسلمانول کا فعارنجین                                             |
| rro   | سلمالوں کا تیسرا فریق                                             |
|       | ⅎ                                                                 |
|       | <u> </u>                                                          |
| P12   | ''صبر'' تمام مسائل کا علاج ہے                                     |
| rr-   | هزت الإدروام كم مواحقه                                            |
| rm    | پزوپ کی تھیجت                                                     |
| rm    | يك بزرگ كى نفيحت                                                  |
| rm    | وت مب ہے بڑا واعظ ہے                                              |
| PPT   | تل، فبم، سوچ اور عمل كا فقدانه                                    |
| rrr   | تعربت عزرا نکل کی اطلاح کا انداز                                  |
| ۲۲۲   | لوباپ کی موت سے تھیجت نہ بگڑے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rrr   | ه ری مانت کی شکلین                                                |
| rrr   | ش نے پیدا کیا وی کا لے بھی کرے گا                                 |
| ۳۲۳   | الدين كى ديثيت مركاري مازم كى ب                                   |
| e e e | تم سے میت کا داز                                                  |
| rro   | یوں سے عبت کی ترقیب                                               |
| rfo   | عمين، سكون سے ماخوذ ب                                             |

| 35     | 55000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9      | mı                | اپی اور بچل کی ونیا کی قر ہے مگر آخرے کی پرداو تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | rm't              | عفلت کا غلبہکا غلبہ علیہ استعمالی کا خانہ معلمت کا خانہ کا خانہ معلمت کا خانہ معلمت کا خانہ کا خ |
|        | ተሥረ               | موت سے عبرت موتو زند کمیاں بن جا حمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8000   | F#Z               | سرف والول كى تمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 00000  | FFA               | اب لۇ تىلچمىڭ ياقى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | FFA               | و نیا مین ممل راحت نہیں ملے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20000  | rmq               | ويُواهِل مِحرواحيْل عن راحيْل بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 7/19              | ونیا ش ایک جان داری خدمت پر مامور ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | PP4               | انسان کے جم کے اندر کا کارخانہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20000  | F/ <sup>M</sup> I | شادى كى آختى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8      | rei               | ان مام سائل کا عل مبر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 55000  | rrr               | مابركون ع؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2000   | TITE              | مم کی کے بینے ہے لگنا آسان تھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2000   | ****              | الله شغق أور تقيم بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 224    |                   | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 200000 | r/%               | حبمونی گوای ، بدترین سود اور شرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20000  | F17'4             | مبول کواق برت برق کے برابر بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8      | rái               | مبونی هم کا دیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 200    | ro r              | جوث کی ذہب ولمت بی اچھائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20.00  | <b>12 F</b>       | معاشره كامتك بنياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2000   | ror               | مجموث اعتاد بابهی کی بنیاد اکھاڑ دیتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| K      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 75 T        | جیوث مب ے بری خیات                        |
|-------------|-------------------------------------------|
|             | مجوث کی نماست و قباحت                     |
| Dr.         | • •                                       |
| 00          | بعض معالمات عن وفي ندآن كي عمت            |
| ro Y        | قاضی اچی معلومات بر با شهاوت پر فیمار کرے |
| ra y        | قف كا اصول                                |
| ۵۷          | معنرت مکن، قامنی شریخ کی عدالت عن         |
| MA          | عبوث ہے مامل کردہ بال کا تھم              |
| r++         | بدر کے حو                                 |
| <b>7</b> 4• | الله کے بال کی مسلمانتاکی تومست           |
| PNI         | ٹرک ے بچ                                  |
| 745         | شرک کا مفہرم                              |
| <b>1717</b> | لزحي في الذات                             |
| 41          | تَوْمِي فَى السفات                        |
| ***         | عقيدة ولديت كا بطلالنا                    |
| ተዣጣ         | يادرى سے ديماتى كامناظر د                 |
| ryo         | الله تعالى ما تك اور مخلوق ممنوك ي        |
| <b>711</b>  | رياكاري شرك فخلي                          |
| FYY         | جوالله ادراس کے رسول کا عقیدہ میرائجی دیں |
|             | œ ·                                       |
|             | مسلمان کی عزت وحرمت                       |
| 714         | <u>سمان ن ترت وترتت</u>                   |
| rzr         | اخلاص كرمتني                              |
|             |                                           |

| ₩      | · · · · · · |                                                              |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|        | 12 P        | الوحيد كامتني                                                |
|        | rz r        | کائل مسلمان کی تعریف                                         |
| 2000   | иr          | ة بان اور باتحد سے تعلیف ند تائین كا مطلب                    |
| 2000   | rz m        | زبان کی ایدا کا دائرہ                                        |
| 2000   | <b>120</b>  | شرف وفسادم سلمان کی شان تیم است                              |
| 200    | r∠ŏ         | كال سلم ك كمي كافركوبمي ايذاً تيم دے كا                      |
| 20000  | <b>12</b> 4 | جارا دين علم وايذاً رساني كالخالف يهيد                       |
|        | 12 Y        | م آل حق کی صورتیں                                            |
|        | 744         | حد ارتراد                                                    |
|        | PA+         | صدقصاص                                                       |
|        | MI          | مفرت عرضکا مرقد کے بارے میں محکیما نہ شورہ                   |
|        | ra r        | عمل کی پانچ فشمیر،                                           |
|        | ra m        | تل مد                                                        |
|        | M           | الله شرعم                                                    |
| 200    | TAI         | سر الله الله الله الله الله الله الله الل                    |
|        |             | <b>(P</b> )                                                  |
| Ĭ      | fA2         | ظلم وستم دحرص کے نقصانات                                     |
|        | MI          | قلم سيمتني ومغيوم                                            |
|        | Mr          | علم وزيادتي سے آخرے كى تاركى                                 |
| 387500 | F4F         | علم کی تاریک کا مجیب قصہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|        | FSF         | شهر يون كي جان و بال كي حفاعت مكومت كا فرض بي                |
| Ď.     |             |                                                              |

|             | والمراجع المساكم المساكل |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ****        | بان و مال کا تخفظ ندویینه کی صورت چی کیلس لینا                                                                   |
| rqm         | عقول ادا كره ورنه                                                                                                |
| ram         | سلام حقوق ما تنفخے کی نمیں ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے                                                             |
| rem         | ى بل برحماب وينا عاج ويا بل صراط ير؟                                                                             |
| rap         | ينا پرچو بلکا کرنو                                                                                               |
| 74 <b>0</b> | ر سونی اور دشام تراثی همیث باطن کیا علامت                                                                        |
| rqų         | . پان کی حفاظت کی مغرورت                                                                                         |
| rev         | مدیق اکبر کوا پی زبان کو نمینچا                                                                                  |
| r•z         | معفرت این عمرکا زیان کی حفاظت کا انداز                                                                           |
| <b>**</b> 4 | رزبانی اور فخش کلای ہے بیچنے کی تنقین                                                                            |
| r4A         | . بان چس خرک شه دونے کی تحمت                                                                                     |
| ran         | نیانت ہے ﴾                                                                                                       |
| r•A         | بانت ڪ معني                                                                                                      |
| rqq         | کسی کی برت دورے کو بتایا مجی امانت کے منافی ہے                                                                   |
| T           | لااجازت کی کا نظر پڑھنا بھی خیانت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| P** *       | الال کو منصب دینا مجمی خیانت سبج                                                                                 |
| P*-1        | وٹ بکی امانت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                              |
| <b> </b> -  | سلمانوں کے اقتدار کے زوال کے اسہاب                                                                               |
| #+ F        | نظام جمہوریت کے ذریعیراہیے سمروں پر جوتے لگوانے کا انتظام<br>اللہ م                                              |
| r-r         | برعبدے کے لئے ڈگری شرط ہے، مگر امانت و دیانت تیمن                                                                |
| m, m        | وات عام کے ہر چز کے لئے معاد ہے                                                                                  |
| <b>~</b>    | حرص و لا في كا فساد و تاه كاريال                                                                                 |

| اسلام کا سب سے افغل عمل السند               |
|---------------------------------------------|
| بخرين عرت                                   |
| <b>©</b>                                    |
| سمزور اورمظلوم کی مدد کرنا                  |
| نخزورکی موکرما                              |
| مغلوم کی مدد کرو                            |
| علم ك سعياب كا طريقة                        |
| زېرياد لوگول کې عدد کرو                     |
| نی سینل الله کا مغبوم                       |
| ژگؤة كامعرف د. ر                            |
| مكومت كى زكوة مع معارف من ب احتياطي         |
| ز کو ۃ ہے مکان عاکر ویٹ                     |
| ني وي والفي كوز كانة وينا                   |
| مباقرون کی اعانت کرو                        |
| پیشه در بعکاری کوز کو قا وینا               |
| غني كوفقير بحد كرز كوة وي تؤ ز كؤة ادا بوكل |
| مرون آزاد کرانے شن بدر کری                  |
| شادی کے رسم ورواج و جميز كى العنت           |
| صاحب فصاب دُکن کی ترکو ۃ سے مرد             |
| حيْدكا فاكده                                |
| يوه اور فيمول پروم كرو                      |
|                                             |

| <b></b>     | سلام كو تاميلا و                |
|-------------|---------------------------------|
| -74         | عيدالله بن ملام کا قعب          |
| m           | ملام کا مطلب                    |
| repri       | ملام کا جماب                    |
| rrr         | سلام اور جواب برتیکیول کی مقدار |
| "rr         | واجب سے بڑھ کرمتھ کا لواب       |
| THE         | يكي بين مدوكرو                  |
| 7           | مناه شرائمی کی مدوند کرو        |
| rry         | زعك يش اولا دكو بماير وو        |
| rty         | مخسوص حالات بیم کی فراده دینا   |
| <b>77</b> 4 | بيد سلمانول كالخرية تبيل        |
| FF <u>Z</u> | عیمان کا اگرام کرو              |
|             | ⊕                               |
| r-trq       | عذاب البی ہے بیاد کی صورت       |
| rrr         | واقتد كربلاكي روايات براعي د    |
| -1-1-       | میدان کر با کے مینی شاہد        |
| ~~~         | واقتمر بالكراويول كالمال        |
|             | فته کا معنی                     |
|             | سانحد شرقی پاکستان کا پس منظر   |
|             |                                 |
| ******      | كرايى كي نسادات كا ومدداركون؟   |

| FFO         | شبادت هسين • ارمحرم ک تارنځ کا پبلا وافته تین              |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| FFY         | اخلایات کے تین موسم                                        |
| ٣٣٢         | متعمد کی بات                                               |
| ۳۳۷         | جسی رمایا دیسے تکران                                       |
| FFA         | توم یونس کی می دانش مندی کی ضرورت                          |
| F144        | قب ندى قر بلاك موجاتين كي                                  |
| P37+        | کراچی عذاب کیوں؟                                           |
| ΓM          | ير موال ب                                                  |
| #T/TI       | اس يغديانك كالتجيب                                         |
| וידי        | ممى كو بكحه ند سطح كا                                      |
| ref.        | لک موکا تر حترق لیں کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| FFF         | يمالَى بمالَى بن جاك                                       |
| rrr         | اشتعال ولانا أسان ب، آگ جمانا مشكل بيد                     |
|             | يم كتيت بي كد باكتان ندة زوا                               |
| -           | تم في سقوط وساكم ك ونت عادى ندى                            |
| PTCT        | سَلَّقَ آگ نظر آرائ ب                                      |
| FTF         | دوزخ سے بمائے دالے سورے بن سے                              |
| rrr.        | سب سے ہوی کمائی                                            |
| rro         | اشراق كا قواب                                              |
| FFY         | قرآن کی دوآ بھن کا قراب                                    |
| rr <u>z</u> | آخرت کی کمافی کی ایمیت                                     |
| rm          | حق تلع ندد سرق بالحل نقعيان وسركا                          |
| Second Co   |                                                            |

| ***** | 060000000000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000                    |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PYY   |                                         | مدالموت كالفيتن                                           |
| rr4   |                                         | دو كا تقصاك                                               |
| ro.   |                                         | رے بقین کی کزوری                                          |
| rà.   | وكي؟                                    | مترے عبرت نہیں تو پہشیدہ سے کیے ہ                         |
| ro+   |                                         | \$ \$ B & \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| roi   |                                         | ب سے خطرناک چزیں                                          |
|       |                                         |                                                           |
|       |                                         |                                                           |
|       |                                         |                                                           |
|       |                                         |                                                           |
|       |                                         |                                                           |
|       |                                         |                                                           |
|       |                                         |                                                           |
|       |                                         |                                                           |
|       |                                         |                                                           |
|       |                                         |                                                           |
|       |                                         |                                                           |
|       | •                                       |                                                           |
|       |                                         |                                                           |
|       |                                         |                                                           |
|       |                                         |                                                           |
|       |                                         |                                                           |
|       |                                         |                                                           |
|       |                                         |                                                           |
|       |                                         |                                                           |
|       |                                         |                                                           |



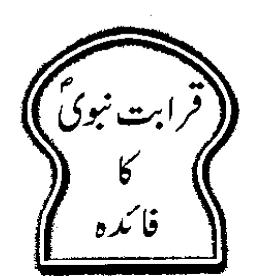

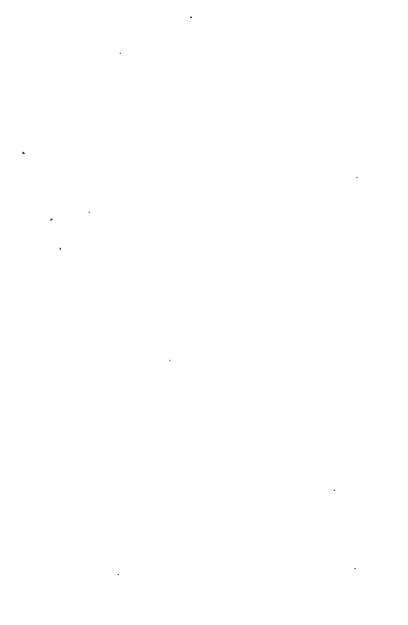

### بيم (التي (ارص (ارحم (تعسراني ومنز) جي جاي (الري) (صفي!

"عن أبئ سعية المُحلوي رَصِي اللهَ عَنْهُ قَالَ: سَمَعَتَ النَّبِي صلّى اللهُ عَنْهِ وسلّم يَقُولَ عَلَى المنبر: غا بَالُ رَجَالِ يَقُولُولَ أَنَّ رِحْمَ رَسُولِ اللهِ لا تَنْفَعُ قُومُهُ، بَلَى رَاهَهُ! أَنَّ رَحْمِي عَوْضُولُكُ فِي الدُّنْهِا وَالْآجَوَة، وَإِبْنَى أَيُهَا تَنَاسُ فَوْطُ تَكُمُ عَنَى النَّعُوصِ فَإِذَا حِنْتُهُ قَال رَجْلَ. يَا رَسُولَ اللهُ اللهُ عَلَى تَنْ فَلَانِ، وقال أَخُوذَ أَنَا فَعَالَ بَنْ فَلَلانِ، قال لَهُمَ اللهُ النَّسِ فَقَدْ عَرَقَتُهُ وَلَكَنَّكُمُ احْدَقَتُمُ نَعْدِى وَارْفَدَدَتُهُ القَهْقُولِي."

(مندالا ن ٣ صهره) تربرا . . "عقرت الإسهيد قدري رشي الله عمد

وے گا، کیوں جمیل ؟ القد کی شم اے شک میرا رشتہ ابد تک طریا گیا ہے، وئیا بیں اور آخرت میں ، اور نے شک میں اے لوگوا تمہارا چیٹھوا ہو گا قیاست کے دن حوش پر، اور نے شک جب تم آ آ گئے، ایک آ دی کیے گا: یا رسول الشدا میں فلان بین فعال ہوں ، اور دوسرا کیے گا: میں فعال بین فعال ہول۔ میں کبوں تھ کہ فسب کو تو میں جانبا ہول ، لیکن تم نے میرے بعد تی تی ہا تیں ایجاد کیں اور تم انتے یا وی لوٹ کے تھے!"

ید مشداحمد کی روزیت ہے، اس حدیث شریف جی آتخضرے صلی اللہ علیہ وسم کا خطبہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس جی وومضمون جیں۔

# دنیا و آخرت میں آپ کا رشتہ کام آئے گا:

پہلامشمون: یہ ہے کہ آخضرت صلی القد علیہ دسلم کو یہ وطلاع کی تی کہ رکھ نوگ کہتے ہیں کہ رسول الفرصلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ قیامت کے دن کام نیس دے گا۔ اس پر آخضرت سنی اللہ علیہ وسم نے خطیہ ارشاد فر بایا اور فرونا کہ: کیا بات ہے کہ بعض نوگ بوں باتیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی القد علیہ وسم کا رشتہ قیامت کے دن کام نمیں وے کا حالا تکد میر ورشتہ و نیا ہیں بھی اور ہ فرت ہیں بھی لا یا گیا ہے۔ جس کو ہم 'اسل رئی' کہتے ہیں۔

" رحم" کیتے ہیں رشتہ کو اور" صلاً کے معنی ہیں مانا، رشتہ کو جوڑنا، یا ہے کہ رشتہ کی رعایت کرن، اس کے نفوق جوالانا، اس کو" صلہ رحی" کہتے ہیں، تو مطلب ہے جوا کہ میرے رشتے کے حقوق کی والم میں بھی اور آخرے میں بھی رعایت رکھی جائے گی اور ان کو جوالایا جائے گا۔ آپ کے رشتہ کے کام نہ آنے کا مطلب:

جمن حطرات نے بیگر کرآ تخطرت علی الله صد دسلم کا رشتہ قیاست سے وال کام نیمل دے گاء ان کی بات اپنے اطور سے تھیک تنی، جنانچہ آ تخطرت سلی اللہ علیہ واللہ نے صفر پر خطبہ ارشاد فر او تھا جس بیں آپ سلی اللہ علیہ واللم نے لوگوں کو دعوت وی تھی، اور اس بیں قربالی تھا کر: "کلا اُنھیٹی عنگھ مِن اعفر طیفتہ". " بینی میں آپارت کے دن تمہارے کوئی کام نیمس آؤں گا، اور اپنی چھوپھی معزے صفیہ دہنی اللہ عنها ہے فرمایا تھا کہ: "اے صفیہ بعد عبدالعلاب! قیاست کے دن میس تیرے کام نیمس آئوں

حعرت فاطرر منى الله عنبا سے قرما يا تھا كە:

" وَهَا فَاطِمَةَ بِئُتَ مُعَمَّدِا صَلِيْنِي مَا شِئْتِ مِن اللهُ الْمُعَنَّدُ عَنْكِ مِنَ اللهِ صَنْفًا." (حَلَمَ مَن ١٠٠٠) ترجمه: " ألب فالحربيت محداج كجمه ما كمَن جائق ب محد سے ما تك، بين دول كا، تكن قيامت كے دن ش جربے كام تمين آئن كار!"

تو ایں مدیث شریف کا بھی مقصد ہے کہ حضور مید انصوٰۃ والسلام کا رشنہ قیامت کے دن کام نمیں دے گاہ اور یہ بات اپنی جگرمتے ہے، لیکن سطاقا نہیں، بلکہ ایک قید کے ماتھ ۔

و بیا کہ جو تحض اپنے عمل یا تخرکی وجہ سے مستحق نار ہو، اس کو آخضرت صلی الله علیه دملم کا رشتہ کوئی کام نیس و سے گا، جو تخص کا فر مرا، وورسول الله صلی الله علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا یا آپ کی فرض کر دولا و بیس سے تھا (نعوذ باللہ!) ایمان پر خاتر نہیں۔ ہوا، اس کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کوئی کام تبیل دے گا۔ ای طرح جو خص بدکردار ہو، اور آنخفرت علی اللہ علیہ وسم کا رشتہ دار ہو، آو اس کے بارے میں بھی سننہ کچھ گڑیا تی ہے، مسلمان ہو، نیکن بدکروار ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سعاف کروس تو دوسری بات ہے۔ اس کے مفاوہ جو شخص مسلمان ہواور اپنے صور پر بیک کی بھی کوشش کرتا ہو، اس کو قیر مت کے دن انشاکاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ واسلم کے رشتہ کام دے تھے۔

# صرف نسب سے نہیں ایمان وعمل سے مغفرت ہوگ:

يهال يرود جيزون كل بصلات ضروري ب:

آیک بر کر بعض و گول نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے رشتہ کے معالمہ علی انتا عبو کیا ہے کہ اس کے بعد وہ کی عمل کی ضرورت طبی تھتے ، اگر سید نہ ہوں تو زہر دکی سید بن بیٹھتے چیں اور شیفان نے بیر پٹی پڑھارکھی ہے کہ بس تم آل رسول ہو، شہیس عمل کن کیا ضرورت ہے؟ بیٹھے جھٹائے ہو، یہ ٹبایت خلط بات ہے، اور بہت سے لوگوں ہے تو ہیں تھرکموائی کا سبب بنی دوئی ہے۔۔

## شيعه دا ژهي کيون نبيس رڪھتے؟

شیعوں کوسنہ سے عدادت ہے، یہ اکثر جوائے آپ کو اشیعا اسکو کہتے ہیں ۔ وہ اسپیدا کی سنیعوں کوسنہ سے عدادت ہے، یہ اکثر جوائے آپ کو اشیعا اسکو کہتے ہیں ۔ وہ اسپیدا کن جائے ہیں ۔ حقائد ان کے حکم میں ان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اسلم کا ان کو اجتمام کیں الکین اللہ کی کر کرتے ہیں کہ ہم اسکو کئیں راول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ میری ایک کتاب ہے اشیعہ می اختمافات اور صوائی مستقیم اسلم جو ادرائیل ہیں نے میں اجتمادی صاحب کے خط کے جواب میں کتھی صوائی مستقیم اسلم ہیں نے خط کے جواب میں کتھی ہم اسلم ہیں ہیں نے میں اجتمادی صاحب کے خط کے جواب میں کتھی ہم اس میں جی میں نے میں اور میں اسلم بیات کو دی ہے کر آپ نوگوں کو دی کو ان ایس میں ایک کرانے دی میرے کا ایک کا کہتے ہے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ کی میرے کا دیکھی کا کہتے ہے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے۔

#### ملا ما قرمجلسي:

ملا باقر مجنس وسوی مدی کا شیعول کا بہت برا جہتد بعظم ہے، اس نے
اسمار الاقوار اسے نام ہے 80 جدول میں ایک کآب تھی تھی، اتن موتی موتی جلدی
اسمار الاقوار اسے نام ہے 80 جدول میں ایک کآب تھی تھی، اتن موتی موتی جلدی
ایکن شیعد اس میں سے آخویں جلد خائب کرمنے ہیں، اس نے افغان اسے نام ور حضرت
الکھی تھی، لین این حالات ہے جو بقول اس کے حضرت الویکر، حضرت مر اور حضرت
المتان رہنی الشامنیم کے زمانے میں نہتے ہوئے، باتی سام جلدیں ہیں، میں اور جا جلدیں اس اور جلدی اس اور جا جلدیں اس اور جا جلدیں اس اور جا جلدیں اس کی اگر ہیں، اور جا جلدیں اس کی حرف نے بست کی آئی ہیں، اور جا جلدیں جو بوی اور میں جدجو بوی

### دازهی منذے ایرانیوں سے آپ کا اعراض:

سیج اور اس کو مکر کر اور کرفتار کرے اور تو بقری کے گورز نے دو آوی میج ، جب
بر رسول الفرسلی الفرطید وسلم کی خدمت میں حاضر برے او ان کی داڑھیاں موغ می ،
جو کی تقیمی اور موقیس بول بولی تھیں، بیسے دارے بال خان صاحبول کی بوتی بیں،
آپ ملی القد علیہ وسلم نے ان سے فربایا کر: "وَ نُلْکُخُمُاا" تَهَارَا نَاس بوجائے! برتم
نے اپنی شکل کول بگاڑ رکی ہے؟ انہوں نے کہا: "فحذ آخر فَا وَ فِنَا!" بین کری دکھا کرو اور
رب نے بینی شاہ کرن نے اس کا تھم دیا ہے کہ داڑھی صاف کرے دکھا کرو اور
رب نے بینی شاہ کرور آخری سے کو میں داڑھی بڑھاؤل اور موقیس کو آؤں۔" چرفر بایا کہ:
رب نے بیجے بینی دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤل اور موقیس کو آؤں۔" چرفر بایا کہ:
"میری جلس سے اٹھ جاؤہ میں تم ہے بات تین کرتا ، میرا فرائندہ تم سے بات کرے

شيعه عوام كيا خواص بھى حضرات حسنين كى شكل نبيس اپناتے:

تو میں نے محن اجتبادی کو کلما کہ تہارے شید موام قبیں، بلکہ مولوی بھی ویکھ جیں، کو کلما کہ دوج اور جس کی شکل مولوی بھی ویکھ جیں، کو کلما کہ دوج اور جس کی شکل معزات حسن و حسین رضی الشرعنیا جیسی ہو؟ رسول احترصلی انتہ علیہ وسلم کی بات تو وہ تبیس کرتے، صرف حسن وحسین اور مولا علی، بمی! بھی ان کی مجلس جس رسول الشرحلی احتر علیہ وسلم کی مدیث یا رسول الشرحلی احتر علیہ وسلم کی مدیث یا رسول الشرحلی احتر علیہ وسلم کی خودگی کے واقعات، یا آپ مسلی الشرعلیہ وسلم کا طرز عمل بہت کم اس کا حوالہ سلے گا۔

شیعول کے بال بھولے سے بھی صدیث رسول کا تذکرہ نہیں ہوتا:

میں نے ان کی کتابیں بڑھی ہیں، دفاتر کے دفاتر بڑھے ہیں، کمیں کوئی جولے سے رسول اللہ کی بات آ جائے تو آجائے، ورند شرورت بی نیس، دور اگر کوئی بات آ می کی تو دد می گرک ہوئی بات ہوئی ہے، إلّا ماشا اللہ الجعوف علی بکوری مجی چل جاتے ہیں، سوجھوت میں آیک سی بھی ہوجا تا ہے۔

شيعه بناوني سيد بين:

ق میں موض کر رہا تھا کہ یہ بناوٹی "سید" ہیں، نہ آخضرت مسلی دللہ عدیہ وسم کی می شکل، نہ آپ سلی اللہ علیہ وہلم سے ساتھ عقیدت، نہ آپ سنی اللہ علیہ وہلم سے تعلق اندآپ سنی اللہ علیہ وہلم سے بحیت، نہ آپ سلی اللہ علیہ وہنم سے الفت! کسری ویرویز کا قبل:

اب ہے بات مجھ شن آگی اُو اس قصہ کو مجھی ہورا کرد دل، یہ دونول صاحب وائیں آگئے کسرٹی کے باس، گرفآر انہوں نے کیا کرنا تھا، جب انہوں نے کہا کر ہمیں آپ کا گرفآر کرکے سے جانے کا تھم دیا گیا ہے تو آپ سٹی اللہ علیہ وہلم نے فردیا کی جواب وول گاء انگلے دن آئے تو ارشاد فردیا کرنا راست تبدادا طاعرے فتم کردیا گیا ہے، اس کوائل کے لڑکے شیروے سے آئل کرویا ہے، تو یہ دونوں واپس آئے۔

شاہ بُصر کی کا ایمان لا تا:

آ تخضرت منی دند علیه و کلم نے شاویکم کی تام جو شاو ایران کا گورز تھا،
خط لکھنا کہ دہ تو مردار ہوگیا ہے، میں اللہ کا رسول ہول ، تم ایمان لے آئ اور سے علاقہ
تمبارے بہرورے گا ، تم اس کے گورز رہو تھے، اور اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو تمبیں
معلوم ہونا چاہئے کہ بہتماری سب کی سب سلطنت شتم ہوجائے گی۔ بید دونوں قاصد
وائیس شاد بقری کے چائی سے ، انہوں نے حالات بھلائے ، اس نے کرید کرید کر
درول اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم سے، اور وہ مسلمان ہوگیا، اسخضرت ملی
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عربینہ تکھا کہ: یا رسول اللہ! بھے آپ کا گرائی ناسر طاسے،
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عربینہ تکھا کہ: یا رسول اللہ! بھے آپ کا گرائی ناسر طاسے،
حسن آپ پر انجان لاتا ہوں اور اللہ تقریل بھے تو بیش عطا فرمائے تو میں مد خر خدمت
ہونے کی بھی کوشش کروں گا۔

آپ کی رشته واری کے کام ندائے پر ولائل:

الفرش کیک طرف قرر ول مقد صلی الله عمیہ دستم کی رشتہ داری کے معاملہ ش یہ فلو کیا جار ہاہے ، در دوسری طرف روگس ہے ، اس کی تختلی ، دو رسول الله سلی الله عایہ وسکم کے رشتہ کو کوئی ایسیت ہی جیس دیستے ، اور دلوئس یوسے مضوفہ ویش کرتے ہیں کہ غرآن کریکر ہیں ہے :

\*\*كُلُكُمْ نَنُوْ آهَمْ وَآهَمْ مِنْ تُوابِ. \*\*

( مجمع الزوائدين ٨ من ١٨٨)

ترجمه: ﴿ مُعْمَمُ سِبِ آوَمَ كَى اولادِ ہواور آومُ مَنَى ہے

پيدا او ئے جي۔"

بیدوونوں یا تیں اپنی اپنی فیلے تھی۔ اللہ اور رسول کا فرمان ہے الیکن و کیفتا یہ ہے کہ ایک تحکمی اسال اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی اوار و شمیا ہے ہے، جمیں یہ بات محقق عور پر معلوم ہے تو کیا رسول اللہ علی اللہ سے اسلم کی نسبت سے الارے وال جس اس کی کہو قدر ہوگ یا فیمیں کا بھینا ہوگی!! مقتصلہ ہے عمل ہے المقل ہیں کہی ہے۔

آنخضرت سے محبت کی وجہ؟

يخضرت صلى الشامايية وتعلم كالوشاد محرائ يتباكية

"أجنُّو: اللهُ لَنْهُ يَغَفُّونُكُوْ مِن يُعْهِم، وَاجَبُّوانِيَ بِلْحَبِّ اللهِ تَغَالَى:" (اتماف بن 1س 20%) ترجہہ: ۱۱۰۰۰ اللہ سے محبت رکھوراس لیے کہ وہتم کوغذا ویٹا ہے، اور بھی سے محبت رکھو اللہ کی محبت کی مید سے ( کیونک میں اللہ کا رسول جوں ) ۔''

یباں پر بیہ بات ہمی ذہن میں رکھی جائے کہ رمول الڈصلی اللہ سے ہملم نے اپنے اصان کا موالرنہیں دیا، حالاکہ آتھفرت صلی اللہ علیہ دسم کی ذات عالی کے ہم پر بے ناراحسانات بیں، لیکن اپنی مجت کے لئے اللہ کی مجت کا حوالہ دیا، اس کے کہ تعفرت میں اللہ علیہ دسم کے ہم پر مواحدانات ہیں، ان کی جدے رمول اللہ صلی اللہ علیہ دسم سے مجت ہوگی تل، لیکن براسے نئس کے لئے ہوگی کہ ہم پر احسان ہے۔ آن مخضرت میں گستاخی برغصر کی وجہ؟ اکا بڑکا و وق:

حضرت بینی البند دمراه تدکی مجلس بین ایک دفعه تذکره آیا استرت مواد ناشیر ایم صاحب عربی اینده دمراه با شیر ایم صاحب عدتی البنده مواد تا سیده مین احبر صاحب عدتی البنده حسور البنده مواد تا سیده مین احبر صاحب عدتی البنده مواد تا البنده مواد تا البنده مین البند بلکه تیم الاست مواد تا البنده مین تقانوی دحمه البندان سب کے حضرت بیخ البند امراز محده المحده المحدد ال

کرکوئی خصرتیں آتا، اینے نی کے بارہ میں س کر نصد آتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ بھی پارٹی بازی ہوئی ،اخاص تو ندہوا۔ بہت ای دلیش بات ہے۔

#### آنخضرت کے احسانات:

تو میں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شار احسانات جی وہارا ائید ایک بال انتخفرت صلی الله عیدوسم کے احسانات میں میکرا ہوا ہے، اور بدراز ے کہ جب ہم''الخیات'' پزیشتہ ہیں ،''الخیات'' میں جیستے میں (پہلے تعدو ہیں) تو تھم ہے کہ" عبدہ ورسولہ" پڑھ کر اٹھ جاؤ، ابھی تمہارے ذمہ بھے کام باتی ہے. لیکن اگر آخري قعده بوتو "التحيات" بزه كر مجر دروه شريف بإحمو، اور پيمروها كي يزهو، مانكر كي ما تُلتے ہو؟ تم نے اللہ کیا مرادت کر لی، اللہ کو بودہ کرلیا، اللہ سے تعلق قائم کرلیا، اللہ کی بارگاہ سے دخصت مورہے ہوں'' بلسلام تنبکم درحمۃ اللہٰ'' کیدکر نماز سے باہرنگل رسے ہو، کو یا کمرے سے باہر جارہے ہو، اب فررا المعیمان سے ٹیٹھو، انگو کمیا یا نگٹا ہ ہے ہو؟ بولوا الله ميان تم سے يوجه رہے جي ايكيا الكتے مولا بالكوا اب مالك نوجو مالكما سے میری عبادت تو عبادت عی کیا ہے، بوری کا نتاب کی عبادت وہ اللہ کے لئے ہے، "اَلْتُجِيّاتُ إِنَّهِ وَالصَّفُواتُ وَالطَّيِّمَاتُ" "تحيات كا من زباني عبادتين، صلوات كا معنی بدنی مبادثی، اورطیبات کامعنی مالی عبادتیں، بیاسب اللہ کے لئے ہیں، تظریزی أده! آنخضرت صلَّى الله عليه وسلم تشريف فرما جين، وي تو مَجْرُ كرايا عَ مِنْ جَسِينِ الله ك ور بارٹس مکر چیور اللہ کے دربارٹس چینجور سے ساختہ جاری زبان سے نگل ''الکشسکلاھُ غَنْبِكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَوَخْمَةُ اللَّهِ وَبُواكَاتُهُ " اور كِيرَ الخَسْرِتِ صَلَّى الشَّعَلِيهِ وَالم صميل ثنر: "ألشَّــلامُ غَلَيْنَا وْعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ." سَلامٍ بو بم يراورانذ کے تمام نیک ہندوں پر۔

معج سلم کی مدیث ہے ک

"….. فإذَا قَالَهَا أَصَابَتُ كُلُّ عَبُو إِلَّهُو صَالِحٍ فِي الشَّهُ عَلَيْ عَبُو إِلَهُ صَالِحٍ فِي الشَّهُ وَالْآرُضِ ……" (مَحْ سَمَ عَامُ مُسَاعًا) ترجر: "أجب ثم كِينَا السَّلَامُ عَلَيْهَا وَعَلَى عَبِينَا السَّلَامُ عَلَيْهَا وَعَلَى عِبْدَ اللَّسَلَامُ عَلَيْهَا وَعَلَى عِبْدِهِ الشَّالِحِيْنَ." ثَوَاللَّهُ كَي عِبْنُ لِيَك بَعُرے ہِن آمان مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهَا فِي اللهِ اللهُ عَلَيْهَا وَعَلَى عَبْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا وَعَلَى اللهُ عَلَيْهَا وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَبْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَبْنَ اللهُ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا وَعَلَيْهُ عَلَيْهَا وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ ا

اب اس کے بعد عبدیت کا افراد کرایا، اللہ کی حمد و ٹڑ کر ٹی ہتمہیں ، ٹکٹا ہے۔ احد تعمالی سے، اس کے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم پر وروہ شریف پڑھو۔

عدیت شریف ش ہے کہ رمول الله ملیہ وقع نے قربایا کہ: ''جو فحض یہ چاہے کہ ہم پر بین آل کو کہ بہانہ جو کر ددود جیسے بجرے ہوئے بیانہ ہے ، ہڑے سے بڑا بیانہ اور وہ ممکی جو کر، اس کو جاہئے یہ ورود اہرا کیکی پڑھے۔'' اس تم نے درود شریف پڑھولیا، وب ماکو جو ماکھناہے، لیکن یاد رکھوکہ صدیت شریف جی ہے کہ: "إِنَّ اللهُ لَا فِسُفَجِيْتِ وَعَاءُ مِنْ قَلْبٍ عَاهِلِ لاهِ." (متنوة ص ١٩٥) ترجي: «"الله، توالي غائس اورايو واحب جس مبتلا ول كرفها شهر في الرابع و سنة

کی وہا کو تبول میں فرمائے ہیں۔

زبان سے کید دہے ہو، لیکن یہ معلوم تیس کہ کہناں بھر دہے ہو؟ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، بائٹو کیا بانگینا ہے؟ شر اللہ کی طرف متوجہ ہوکر بانگی ففلنت کے ساتھوٹیس۔

مدیث تمریف میں ہے:

"قُلْتُ كَانَ وَسُوْلُ اللهِ حَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُسْتَحَبُّ الْجُوَامِعُ مِنَ الدُّهَاءِ وَيَدَاعُ مَا سِوى دَلِكُ..." (مُحَدُو الراهامِ)

ترجمہ اسام الهوشین صفرت عائظ صدیقہ رضی اللہ عنب قرماتی ثین کہ آخضرے صلی اللہ علیہ وسلم جن جن کر ہو سے وعاکمیں کیا کر کے تھے داور یہ جو دوسری دعا کمیں جوتی تھیں اس کو مجھوز دیا کر کئے تھے۔''

> جائن دعا کیں کرو ( تو قبر بید رمیان میں بات آ گی گئی )۔ التحیات میں ہے کے مقد کرو کی حکست!

میں نے یہ عرض کیا کہ ''انتہات'' میں رسول انفسلی انفسلی انفسلی کا تذکرہ اللہ اندار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ا ایسنے کا آیا مطلب ہے؟ اس کا راز ہر رگ بیٹر ہاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ا حاضر بوکر اللہ کی حمد وٹنا کر رہے تھے کہ اوپا تک نظر بیزی رسول انفسلی اللہ جلیہ وسم بر ، آدوا بہزرا ہاتھ میکز کر تو آپ لاے ہیں، بیزی قدر ماشنا می بوگ ، بیزی ہے مروقی بوگ ، کہ بم اللہ تعالیٰ سے باتھی کر س اور رسول انفسل اللہ علم کا وسیلہ نہ او حوید ہی دو

یں نے کہ کہ آتھ خررے ملی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے ثاد احسانات جیں ، کئین آ پسٹی اللہ علیہ وسلم ان احسانات کا حوالے میں و بیتے ، بلکہ حوالہ کیا و بیتے ہیں کہ چھے سے محبت دکھوہ اللہ کی محبیت کی دور سے واس سے کہ میں اللہ کا دحول ہول وارد اور میری آل سے عجبت دکھوم میرکی محبت کی وجہ ہے ۔

قرابت نبوی کی باسداری:

مسیح بھاری شریف جس (خالی ن:۱ س ۵۲۱) حفزت ابویکر دخی اللہ عندکا حقول تھ کیا ہمیا ہے، انہوں نے معارت فاطر دشی اللہ عنہا سے گفتگو کرتے ہوئے قربایا تھاکہ:

> ''ؤالَّذِي نَفْسِيُ بِيَدِهِا نَفُرائِهُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَحَبُّ إِنِّي أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَائِينَ.'' (خ:ا م:471) ترجمہ: '''ااس والت کی شم جس کے قبتہ جس میری چان ہے، چھے رمول انڈمنلی اللہ علیہ جسلم کے افل قرارت کے

ساتھ صلادتی کرنا ہے اہل قرارت سے زیادہ محبوب ہے۔'' میدموس کا انعان ہے ، اور ای صفحہ پر انام بناری رحہ اللہ نے معنرے ابو کم

صدیق رضی اللہ عند کا بے قول بھی گفل کیا ہے: م

"إِزْقَتُوا عُحَمْدًا رَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِلَى آهُلِ

مِرَّا "

ر جد است المنظمرت ملى الله عليه واللم كى آل ك معامله شرحت وسلى الله عليه والم كالحاظ ركعا كرد."

یہ حضرت ابو بر صندیق رضی اللہ مند فرہا رہے ہیں، تو آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہ رکھنا یہ بڑی ہے مروقی کیا بات ہے، اُدھر اگر غلو ہے تو ادھر کو تاہی ہے۔ محماناہ گار سید بھی قابل احترام ہے:

امارے حضرت علیم الامن قدس سرۃ ادشاد فرماتے ہے کہ: 'مجائی اسیدا کر اگر اور کا مجی ہو تب بھی واجب الاحرام ہے۔'' حضرت نے جمیب مثال دی، فرمایا کہ: اگر کوئی قرآن کریم کا نسخہ غلط جیس سے ہیں ہو، تو اس کو پڑھا تو جائز خیس ، مبد جس تو نہ رحمیس کے ، کیونکہ کوئٹ غلط پڑھیں گے، بے جارے انجان جیں، لیکن اس کی ہے او بی بھی جائز نہیں، بلکہ اوب کے ساتھ اس کو وہی کرواویں کے ۔فرمایا کہ سید اگر غلط راہ ہو اس کی افتداً جائز نہیں ہے، اس کے چھیے ست جلو، لیکن تو جان بھی درست نہیں، کیونکہ نسبت رسول اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو آئخضرے معلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اور

آپ کا تعلق بدونیا میں بھی کام دینا ہے اور آخرت میں بھی کام دے گا، انشا کند! تکاح ام کلتوم ؓ سے شبیعہ کا اضطراب :

حضرت عمر رضی الله عند کا واقعه مشہور ہے، آپ نے ام کلثوم رضی الله عنها سے فکاح کیا تھا نال! شیعہ نہیں ، تے محضرت عمر رضی الله عند کا بہا تو کا نا بہا ہے تیں، لیکن کفا ہے تیں، کیا کریں مشکل ہے ہے، آب نافس کو گوشت سے کیے جدا کریں؟
طلعا کا فیہ: حضرات الدیمر وحر وحیان رضی اللہ تعالی عنیم الله کا رشتہ المخضرت سلی اللہ
علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ مند کے ساتھ تو وہ ہے جو نون اور گوشت کا رشتہ ہوتا
ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ دسلم قربایا کرتے ہے، "مغضا بغنو لَا سَمُعی و بَعَضِوی " بیہ
الدیمر وحمر دھی اللہ عنہ المیرے کان اور آکھیں ہیں۔ تو یہ کا نیا جا ہے ہیں حمر سنا نہیں،
جود ہیں، سے جارے پریشان ہیں۔ معرت عمر دھی اللہ عند نے معنوت علی و فاطمہ
رضی اللہ عند نے معنوت علی مقاوم ہے معتود کیا تھا، اور ان سے معنوت کے
معارت کے
معارت کے معارت اللہ معارت ام کلوم ہے عقد کیا تھا، اور ان سے معارت کے
صاحر اور و نہذین عمر پیدا ہوئے۔

آبیک صاحب میرے پائل آبیک دن آئے تھے، ٹیل نے شیعہ کابوں ٹین سے نکائی کے دکھلایا کہ دونوں ماں جیٹے کا ایک ہی وقت ٹیل انتقال ہوا تھا، 'ور ان دونوں کا اکٹھا جناز و بڑھا گیا۔

ام کلثوم سے نکاح عمر کی دجہ؟

قرض یہ کہ حضرت عرائے خطیہ دیا، فرمایا کہ: لوگوا بھی تم جانتے ہو، جن بوز صا ہو گیا ہوں، موت کے قریب بول، مجھے شادی کی ضرورت کیں ہے، بھی بیوی کا شوق نیس ہے، بین نے دسول انشر ملی اللہ علیہ وسلم کا بدار شاوسنا ہے، آپ نے بھی سا ہے :

> " کُنُ سُنِبِ وَنَسَبِ يَنْفَطِعُ يَوْمُ الْفِيَامَةِ إِلَّا سَنَبِيَ وَنَسْنِيْ. " ترجی: " " " تمام کے تمام دشتے اور تمام کے تمام علاق تبی دشت ہویا دامادی دشتہ ہو، لینی نیوی کی طرف ہے جو دشتے ہیں، ہے مادے کے سادے کٹ جا کیں گے سوائے

میرے رشتہ کے ہا"

تو میں جاہتا ہوں کہ بیرا رسول انٹرنسلی اللہ علیہ وسم سے وشتہ رہے، مسرف ا یہ لائٹی ہے۔

قو قیامت کے دن بھی رمول النہ میں اللہ علیہ وسلم کے رشتہ کا فی فارکھا ہائے گا - در لحاظ رکھنا بھی جا ہے والی سے مطلقاً نفی کرنا علما ہے ، اعتبرال کا راستہ اختیار کرنا چاہئے۔

آ منجضرت صلی الله علیہ وسلم کے بیٹلاق والے بیں، ان سے محبت رکھنا، ان کا اگرام کر ؟ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جد سے لازم ہے، خاتون جنت سمخضر بند صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزاوی حضرت فاطعہ رضی اللہ عنہا کا اگرام الازم ہے۔

حضور کی جارصا جزادیاں:

مضورصکی انشاعذیہ وسلم کی جار صاحبزادیاں تھیں، عفرت نامذبہ یہ معترت اجوالعائق رضی الشاعظ سے بیائی گئی تھیں با مفترت برقیہ اور حضرت ام کلتوم رضی الشاعظیا کے جعد دیگر سے دونوں مفترت مثان رشی اللہ عند کے مقد میں تسکیں، اور اس بنا پر ان کو''ڈ والنورین'' کہا جاتا ہے، لینی دونور والے۔

#### معترت عمّانٌ سے آپ کی محبت

جب حضرت وقیر رئیں اللہ عنہا کا انتقال ہوا رسول اللہ سلی اللہ طیہ وسم نے ارش افر مایا اللہ علیہ وسم نے ارش افر مایا کا انتقال ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہے تھے اس کو نیش کا درجے کے اس کو نیش کا درجے کے اس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے تھم الر اللہ کر جس کم سے اس کا عقد کردوں ، اس میر پر جس میر پر رقید کا عقد کیا تھا۔ وہ عقد اللہ کے تھم سے موا ، جبرا علی اللہ عنہا کا بیا جن کی تھا ہے موا ، وہی ہے موا ، اور جب معترب الم کافوم رض اللہ عنہا کا بھی معترب اللہ عنہا کی تعدال کا بھی معترب میں اللہ عنہا کے اللہ عنہا کہ میں معترب میں اللہ عنہا کے بھی اللہ عنہا کہ میں معترب میں اللہ عنہا کی جن معتبر میں اللہ عنہا کے بھی اللہ عنہا کہ اللہ عنہا کہ میں معترب کی اللہ کی جن معتبر میں اللہ عنہا کہ میں معتبر معترب کی جن معتبر میں اللہ عنہا کہ میں معتبر میں اللہ عنہا کہ میں معتبر معتبر کی جنہ میں میں میں کا میں معتبر میں کی جنہ میں میں میں کے اللہ کی معتبر میں کی جنہ میں کی جنہ میں کے اللہ کی معتبر معتبر کی جنہا کی جنہ میں میں کی جنہ کی جنہ کی معتبر میں کی جنہ کے دو اللہ کی جنہ کی کی جنہ کی جائے کی جنہ کی کی جنہ کی جائے کی ج

وسلم نے شفیہ ارشاد قرمیا اور قرمیا کہ: عنان کی جو کی کا انتقال ہوگیا ہے۔ لوگوں ہے کہا کہ عنان کو اپنی لڑکیاں وہ اللہ کی حم اوگر میرے پاس اور لڑکی ہو تی ہو وہ بھی عنیان سے بیاہ دینا، وہ مرجاتی اور لڑکی ہوئی تو وہ عنان سے بیاہ دینا۔ ان کو کیا کی تھی، ہے صرف حضورصنی اللہ علیہ وسلم نے اظہار مجت قرمایار

## شیعہ فدمب کی بنیاد ہی انکار اہل میت پر ہے:

تو ہمرکیف میں جارصا جزادیاں ہیں۔ شیعہ متبول کا انگار کر سے ہیں، اہل ہیت کا انگار کرنے ہیں،شیعوں کی بنیاء بھی انگار اٹس ہیت پر ہے، عدادت اہل ہیت اور انگار اٹل ہیت، اور ایک صفرت فاطمہ رشی اللہ عنہا روحی تحیں، ان کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کسے اس کوچھوڑتا ہوں۔

#### حضرات فاطمه يُمثِقُ اورحسنينُ بمارے اکابر بيں:

بہرول جارت بہت ہے کی سندان دھرت فاطر رضی الفرعتها کا دو اگرام ٹیس کرتے، میں کرکرنا ہو ہے، کیول شیعول کی اجارہ داری ہے اس پر؟ بیاتو جارے افار میں، دھارت صن وشیمن رضی اللہ حتمان درے ہیں، دھنرے ملی رضی اللہ عنہ جارے ہیں، ان کا دعوی محبت غلط ہے، دھنرے میسی علیہ السوام ہمارے ہیں۔ عید نمارے میں، میسانیوں کا دعوتی ضط ہے۔

#### ہمارے دل کا سرور:

آئی طرح حضرت علی اور دھزات حسنین رضی الشامنیم اور وہسرے بڑارگ جن کو بید معزات '' انسامعسومین'' کہتے ہیں، وہ نمارے اکابر قبل، آنکھول کا نور، دل کا مرورہ انجان کا بزاد اور ان کی مجت میں انجان ہے۔ حضرت علی اور حسنین کے فضائل:

حضورمتني الفرطي وسلم فرمات بين:

"الْحَسْنُ وَالْحُسْنِنُ سُيِّدًا هَيَابٍ أَعْلِ الْجَنَّةِ."

(مفتلونا مر:۵۵۰)

خرجمہ: "محسل و حسین جوانان جشعہ کے مروز

موں گے۔''

ا ورحفرت على رضى القدعن ك بارك من قربايا كه:

"يْجِبُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَيُجِيُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ."

(مخلوّة من ۵۱۳)

ترجمه: المناود الشدادراس كرمول من محبت ركع

حصرت على رشى الله عند فرات بين كدآب ملى الله عليه وسلم في ميرب باره

مين فرمايا كه:

الَّا يُبِحِنْنَى إِلَّا مُؤْمِنَّ، وَلَا يُبْغِضُنِنَى إِلَّا مُنَافِقَ. "

(المحكوة من ١٦٠٠)

ترجمها المسائل محمد سے معرف مؤمن محبث رکھے مجا اور

مجھ ہے صرف منافق بغض رکھے گا۔"

شیعوں کو حضرت علی اور اولاد علیٰ سے بغض ہے:

بانکل میچ فرویا ہے! شیعوں کو صفرت علی رضی اللہ عند سے بغض ہے ، زبان سے کہتے جی کرہمیں محبت ہے ، بالکل جموت ہولتے ہیں ، یہ سائق میں ۔

تم بھا؟ كدىيەكہا جائے كد حمزت على دشى الله عند نے مجيس سال تك منافقوں اور مرقدوں كے جيجے فرز بڑھى، بيران سے مجيت ہے يا ان پر لعنت ہے؟ سوچہ زار افریک آوی کوتم مرتد رہتے ہو اور پھر مائی شہر خدا کو کہتے ہیں کہ وہ زر کر پھیل سال تک ان کے بیٹھے غراز پر حا کرتا تھا، کیا ہے ایمان کے بیٹھے غراز ہوجاتی ہے؟ کی افر کے بیٹھے غراز ہوجاتی ہے؟ کی امنانی ہے میں ہی ہے کہ یہ شرک ہے، منافق ہے ماز ہوجاتی کی خار ہوجاتی گیا جب اسیں ہی ہے کہ یہ شرک ہے، منافق ہے مائی ہوگی کی فراز ہوجاتے گیا جب میری غراز کھی ہوئی تو منافق ہے میٹر سے ایمانی ہوئی تو منافق ہوئی افراند کی اور ادارہ میں ہے ہوئی وہ بی مجترین وہ میں میں ہوئی وہ بی محترین وہ میں اس سے بدترین وہ میں اس میں میرے تا جا میٹر ہیں وہ ہوئی اور ادارہ میں کے سب سے بدترین وہ میں اور ادارہ میں کے سب سے بدترین وہ میں اور ادارہ میں کے سب سے بدترین وہ میں اور ادارہ میں کے سب سے بدترین وہ میں اور ادارہ میں ایک میں میں ہوئی انگر ہوئی انگر ہے ہوئی انگر ہے ہیں میں میں ہو واقعی انگر ہے ہی کو کمال میں قربایا

حضرت کی رضی اللہ عند نے تکن بزرگول کو اپنا امام میں اور ان کے ہاتھ رہے۔ میعت کی اس زوان میں پرچیاں کیل ڈاسٹے منے، باتھو سے میعت کرتے تھے، جب سخایڈ نے رسول انتہامی اللہ علیہ ایکم کے باتھ پر ریست کی بھی ، حضرت بی رضی اللہ عنہ نے میکن این طرف تین معفرات کے باتھ میں باتھ و سے کر میعت کی بھی، حضرات اورکر عمر، میں رضی اللہ تعقیم، اور ان کو اینا ارم و مشترة والا ہے۔

خلفائے ٹلا نداہ مول کے اہام ہیں:

یا اعظیمہ' کہتے ہیں حضرت کل افارے المام ایس ایم کہتے ہیں کہ خلفات خلاف اناموں کے ادم ایس دان کو کیوں تیل مانے اوالا جو مشتدی کو دیائے این کے انام کو عالمہ نے دولائے وال ہونا ہے؟

ابل بدعت كوحضور منه بين لگا كيل كے:

می کے بعد معمور سعی اللہ علیہ وہم نے ایک ووسری بات ارشاد فرمائی ک

دين کونه بدلوا

حشور صلى الله عليه وسلم كردين كوند بدنوه حضور ملى الله عليه وسلم كا دين جيها آر بالب الريكودي من آمم جلن دور لوگ جميس مشوره وسيت بين كرد في الاجتهاد" سن كام ليزة جاب ما اجتهاد" كامعن وين كوبداد، للا حوق دلا فرة فلا به الله؟

خیراس دفت اس پر مختگو کرنے کا موقع نہیں، میرے کہنے کا عدما ہے ہے کہ دین کوای طرح چلنے وور دین تو تھوٹی ہے کہ کون سیج ہے اور کون غلا ہے؟ وین بدلنے والول پر اللہ کے نبی نے پھٹکا رکی ہے:

حعزت مرسلی الله علیه وسلم کے دین کوائی طرح چلنے دو، اس میں کوئی آخیر و

ترمیم مست کرود اس بی بدعات کی پیرندگاری ندگرود باتی بھائی آپ بھے ویکھتے ہیں اسلام میں دریا ہوئی آپ بھے ویکھتے ہیں کہ بھی دریا تو جس کنامگار ہوں ، آپ سی ممن نیس کررہ ہو آپ میں کنامگار ہوں ، آپ سی ممن نیس کررہ ہو آپ میں اللہ علیہ ویس بھی دریا تو محمن بھی دریا تو محمن بھی دور آ تخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ممن بھی دوں آپ بھی الافرائیس اللہ علیہ وسلم نے ممن بھی دوں آپ بھی الافرائیس فرمائی ، ان کے لئے فرمایا کہ: الشفائیس الله علیہ واللہ کیا تو کو بھی ہو گئی ہو گئی اللہ محمن ہوں کے اہل کماڑ کو جو کیر و ممنا ہوں کے مرکب ہو کر آ ہے ، ان کو بھی صنور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمن جی بیان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمن جی بیان کو بھی میں بنا و سلے کی دلیمن جو دین کو بدلنے والے ہیں وال کو کہیں ہے بھی کا دا بھی کی دا بھی کا دا بھی کے دا کی در کیا گھی کا دا بھی کا دا بھی کا دا بھی کا دا بھی کی در کیا ہو کا در کی در کیا کا در کا کی در کیا کی در کی در کیا ہو کا در کا در کی در کیا ہوں کا در کی در کیا ہو کا در کی در کی در کی در کی در کیا ہو کی در کی در

وأخر وحواله لة التعسواني درب التعالس

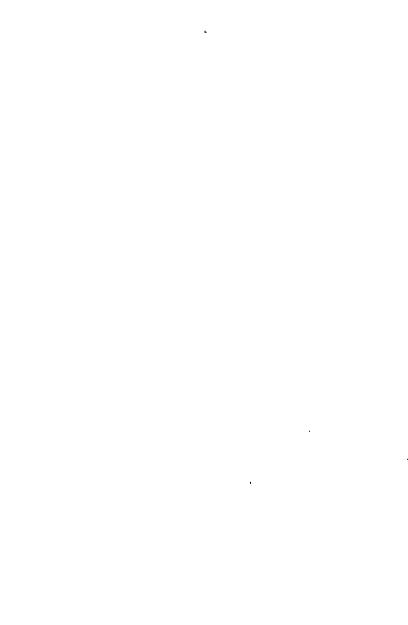



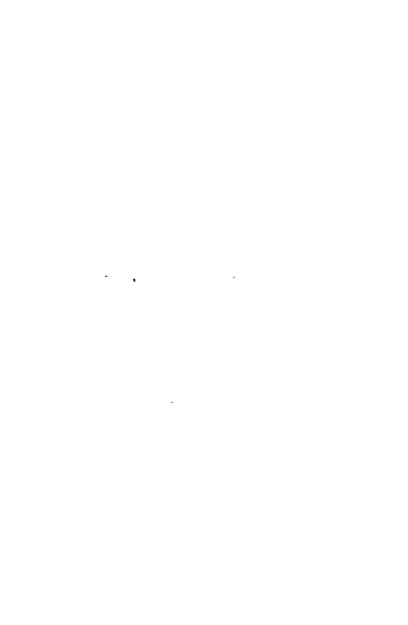

ينم (الآم (الرمين (الرميم (الحسوائل ومال) بعلى جيادة (الذي (صطفي)

(الجنع الروائد بن 8 من ۲۲۰) ترجمہ استخدات الدسعید خدری رضی اللہ مند فروقتے ہیں کہ رسول الشرصی اللہ علیہ وسلم نے جمیس تعفیہ دیا اس خطب میں ارش و فرمایا کہ: سنوا وو وقت قریب آبے جابتا ہے کہ

میرے بال میرے رہا کا بلادا آئے کا دنو میں اس واوے ر لیک کبوں گاہ میرے بعدتم پر کئے لوّک عالم ہوں سے جرحمل کریں گے ایک باقال پر جن کوتم جائے تاہ اور کریں گے ایسے کام جو تمیار ہے زو کک معروف اور نیکی ہے کام جب، ان لوگوں کی فرمال برداری کری بندگی اور عبادت ہے، پھرتم ایک زیائے تک ای طرح دہو گے۔ ان کے بعد پھرتم پر ایسے مائم مقرر مول کے جومکل کر کل کے ایک باتوں ہر جو تم تعین جائے ، اور جو کریں گے ایسے کام جو تمہارے نزو یک معروف نہیں، ہیں جو . محض ان کی قیادت کرے ماہوران سے خبرخوالی کرے اپس ہے لوک خود بھی ہاک ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی ہلاک کردیا۔ اور تم لوگ بدان کے اعتبار سے ان پی لے بیسے رہوہ کین این عمل کے اعتبار ہے ان سے الگ رہو، اور کیکوکار پر محوامی ووک وہ نیکوکار ہے اور برا کرنے والول بر کوامی ووک وہ برا كرنے والا ہے۔''

ای طرب سیخ جفاری میں روایت ہے:

"غَنُّ أَبِي خَمْيَدِ الشَّاعِدِي رَضِيَ اللَّا عَنْهُ أَنْهُ أَخْرُهُ أَنَّ رَضُولَ اللَّا عَنْهُ أَنْهُ أَخْرُهُ أَنَّ وَسُلَمَ إِسْتَغْمَلُ عَاسَلَا فَخِاءَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِسْتَغْمَلُ عَاسَلا فَخَاءَهُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهِ الْعَالِمُ اللَّهُ الْعَالِمُ وَمُلَا فَعَلَاتُ فِي بَيْتِ هِذَا لَكُمْ وَمَذَا أُمُونَ فِي بَيْتِ الْمُلَا فَعَلَاتُ فِي بَيْتِ أَنِيكَ وَأَمْلَا فَعَلَاتُ فِي بَيْتِ أَنِيكَ وَأَمِكَ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَا وَسُلَمْ عَشِيئَةً بَعْدَ الطَّلَاقِ فَتَشْهَدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّةُ ا

الْعَامِلِ نَسْتَقْمِلُهُ فَيَأْرِينُنَا فَيَقُولُ: هَابَا مِنْ عَصَلِحُمْ وَهَذَا أَهُمِ وَأَيْهِ فَنَظُرَ عَلَى يُهُمِنَ أَيْهِ وَأَيْهِ فَنَظَرَ عَلَى يُهُمِنَى لَهُ أَمُ لاَ؟ فَوَالَّذِى نَفَى نَفْسَ مُحَمَّدٍ بِيْدِهِا لَا يَعْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا فَهُمْ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى الْحَدِّكُمْ مِنْهَا فَيْهَا إِلّا بَعْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا فَيْهَا إِلّا بَعْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا فَيْهَا إِلَّا كَانَ يَعْمِلُهُ عَلَى عَنْهِهِ إِنْ كَانَ يَعْمِلُهُ عَلَى عَنْهِهِ إِنْ كَانَ يَعْمَلُهُ عَلَى عَنْهِهِ أَنْهَا مُوارَّ بَعْمَلُهُ عَلَى عَنْهِ إِنْ كَانَ يَعْمَلُهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ر بر المسلم معفرت الوحيد ساعدي رضى الله منه فرات في الله منه فرات في الله منه فرات في الله منه فرات في الله منه الله في الله

جس کے قبضے جس مجر (معلی اللہ علیہ وطم) کی جان ہے! کرتم ...
میں ہے کوئی فیض اس جس سے جو چیز بھی چھپائے گا، تھوڑی یا
زیادہ، وہ قیاست کے دن اپنی کمر پر اور اپنی گردان پر لادے
ہوئے آئے گا، اگر اونٹ تھا تو اس کولائے گا اور وہ توان ہوگا،
گائے ہوئی تو اس کولائے گا اور وہ آ واز تکال رہی ہوئی اور اگر
بھری ہوئی تو اس کولائے گا اور وہ آ واز تکال رہی ہوئی اور اگر
بھری ہوئی تو اس کولائے گا اس صاف جس کے دو آ واز نکال رہی
ہوئی افتہ عز فریاتے ہیں کے دہول افتہ صلی اللہ طیہ وسلم نے اس
میں افتہ عز فریاتے ہیں کہ رسول افتہ صلی اللہ طیہ وسلم نے اس
کے بعد اپنا ہاتھ آ سان کی طرف اٹھایا گینی اس طرح اشارہ
کرنے کے لئے بیس تک کہ ہم آپ کے بنتی کی سفیدی و کیے
رہے تھے۔ (حضرت) ایومیڈ کہتے ہیں کہ بی اگرم مسلی اللہ علیہ
وہے تھے۔ (حضرت) ایومیڈ کہتے ہیں کہ بی اگرم مسلی اللہ علیہ
وہے تھے۔ (حضرت) ایومیڈ کہتے ہیں کہ بی اگرم مسلی اللہ علیہ
وہے تھے۔ (حضرت) ایومیڈ کہتے ہیں کہ بی اگرم مسلی اللہ علیہ
وہم کا میہ خطبہ میرے ما تھو زید بین فارت رضی اللہ عنہ نے ہمی سنا

آ مخصرت صلی اللہ عدیہ پہلم کے یہ دو خطبہ حکام کے بارے میں ہیں۔ پہلے خطبہ میں دو ہائیں ارشاد فرمانگ کی ہیں:

نیک حکام کی طاعت نیکی ہے:

ایک مید کر مفریب میرے پاک میرے دبال است دب کی طرف سے بادوا آنے والا ہے، اور شن اس بادو آنے دالا ہے، اور شن اس بادو ہے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بادگاہ میں آئی جاؤں گا، و نیا سے رفصت ہوجا اس گا، میرے بعدتم پر آجھ لوگ حاکم مقرر بوں سے اور وہ حاکم ایسے بوں سے کہ جو میں میں جو میں میں ہوئی کریں ہے، اور جو کام تمہارے بال معروف اور آئی کا کام ہے کام تمہارے بال معروف اور آئی کا کام

کریں گے، برائی کا کام نیس کریں گے، ان لوگوں کی دھاعت تو عبادت ہے، ایسے حکام کا تنم مانفا در ان کے تکم کی حمیل کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔

برے حکام کے بارے میں طرز ممل؟

آپ ملی الله علیہ وکلم نے فرمایا اس پر ایک زباند گزرے گا، اس کے بعد کیر دوسری حق الله علیہ وکلم نے دو اس کے بعد دیری حق مطابق کل تبین کریں گے جو حمیس دیا گئی ہے ، اور ان کا موں کو تیس کریں گے جو کہ معروف اور لیگی کے کام جی ، بدو و لوگ جی کہ ماتھ ان کی قیادت کرنے والا ، ان کے جلے جی اگر کی بوئے والا ، ان کے جانے جی اگر کی بوئے دان کو اور ان کو جی بلاک کیا ۔ ان دکام کے بارے بیل کے اس کے اختیار کے والا خود بھی بلاک بوا ، دوسروں کو جی بلاک کیا ۔ ان کا متعارف کے اختیار کے والا کی ساتھ ان کر رہوں مسلمانوں کے ورمیان تفرق نے ہو ایکوٹ ند ڈال جے ، ایسے دکام کے خلاف بخاوت ند کی جائے ، جس سے مسلمانوں کی قوید منتشر ہوتی ہو، لیکن اپنے النان کے ماتھ ان سے الگر تعمل برور ان کے بیسے وائی ان کرور

صديق اكبرٌ خليفه بافصل تنهه:

پہلی النم کے دکام حفرات خلفائے راشدین رمنی القد متم ہتے، اور خلفائے راشدین کہا جاتا ہے جار خلفا کر، پہنے خلیفہ حفرت ابو بکر صدیق رمنی اللہ عند این جو آئفشرے مسی اللہ مایہ وسلم کے بعد خلیفہ بلاتھمل ہوئے۔

#### اس امت میں سب سے پہلا جھوٹ:

اس است میں جوسب سے پہلا جموت ہوا گیا تھا وہ پرتھا کہ حفرت آبوبکر صدیق رمنی اللہ عندخلیفہ باڈنسل کیں، بلکہ معزت کل دھنی اللہ وفرزخلیفہ باڈنسل ہیں، حمومت تو اور بھی بہت مرادے ہوئے کئے کیکن سب سے پنبلاً جموعہ بیتھا۔ بورى جماعت محابة في صديق اكبرس بيت كي:

اس سنے کہ آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوری کی ہوری جماعت سحایہ رضوان اللہ علیم البعد ہوری کی ہوری جماعت سحایہ رضوان اللہ علیم البعد اللہ علیہ اللہ علیہ وسل اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کا خطاب ویا گیا، "امیر الروسٹین!" امیر الروسٹین!" کیہ کر لوگ نہیں نے وعتیار کیا، صفرت ابو کرصد بق رضی اللہ علیہ وسلم!" اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ واللہ واللہ

#### مختیفہ بنی ساعدہ کے اختلاف کا قصہ:

شتید بی ساعدہ (بنو ساعدہ انصار ندیندگا ایک قبیلہ تھا) ان کا ایک چہر تھا
ایٹی چویال کہنا جا ہے جہاں لوگ بیٹنے تھے، جلس ہوتی تھی، اس جس معرات انصار تھا
ہوکے ادر اس پر فور کرنے نے کے کہ حضور مٹی الله علیہ دسلم کے بعد نظام کیے جئے گا؟ ان
جس معرب سعد بن عبادہ رض اللہ عندان کے دیکس اور سروار بھی تھے، وہ کہنے لگ کہ
جن معنور سلی اللہ علیہ دسلم بہاں تشریف لائے تھے، آپ جارے مقتداً تھے، اندے
رسول تھے، ہاری جان، ہارہ بال، ہادی بیری، نیچ، ہادے کریاد آپ پر قربان
ستے، لیکن آن تعارف سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نقم و نسق تو مقامی لوگوں کے پاس ہونا
علیہ باتھے، کیکن آن معد بن عبادہ رضی اللہ عند بار تھے کشرے موکر تقریبے تھی کی سر سکتے

ہے، پیٹے تھے، انصاران کے ادوگرد جمع تھے اور قریب قریب اس پر شنق تھے کہ انکی کو خلیفہ بنائمیں ہے، ان معترات کے پیش نظر صرف آئی بات تھی کہ چونکہ یہ جگہ انصار کی چکہ ہے، لہٰذا یہاں کا حاکم بھی انصار بیں ہے ہونا چاہئے۔ لیکن اس بران کی نظر قیم تھی کہ یہ تصد صرف یہاں مدینے کا قیمی ہے، بلکہ بورے عرب کا اور اس ہے بڑے کر اور کی دنیا کا ہے۔

حضرات شیخین اور ابوعبید و کا تقیفہ بیل جانے کا قصیہ:

معترت ابویکراہ ، معترت محریض انشائیما کوکی تحقی نے آگر اطلاع دی اور کیا کہ: ''افورِ نخوا اعذبہ الْاَحَةُ فَیْلَ اَنْ تَفِیلِکُ ، '' اس احت کوسٹیہا تو اس سے فیل کہ بیا تروع می سے بلاک ہوجائے ، پہنے دن ان چی چھوٹ پڑجائے ، بہا بڑ بین اور باہر کے لوگ انساد کو ایٹا بڑا مائے سے انکار کردیں ، تو پہنے تی دن سے اختلاف ہوجائے کا اید دونوں بزدگ اور ٹیمرے معترت ابوج بیدہ تن الجراح رضی اللہ عند ہے ، جن کے بارہ علی رسول اللہ صنی اللہ علیہ وکلم نے فرویا:

> "اِلكُلِّ أُمَّةِ أَمِيْنَ، وَأَمِيْنَ هَذِهِ الْأَمَّةِ أَبُوعَيْهَا أَمُوعَيْهَا أَمُنَّ الْمَجْرُاحِ." (مُثَلَّةُ سُ ٥٩٣)

یعنی ہر امت کا ایک ایکن ہوتا ہے اور اس امت کے ایکن ایوعبیدہ میں الجمراع میں۔عشرہ مبشرہ میں سے جیں، نینی دو در آدمی جن کو دنیا میں جنسے کی بشارے دک کی ہے ، معفرات ابو بکر اور تھر رضی الڈ عنبا کی بات عی کیا ہے؟

#### حضرت عمرٌ کی سوجے:

معترت عمر دمنی المفدعند فرائے ہیں کہ ہم خاص کی سے جارہے تھے، آبک میں بات نمیں کر رہے تھے، وہاں جاکر دیکھیں کے کہ کھلس کا کیا دیگ ہے؟ اور چی وسیے وائن میں ایک تخلیق موج رہا تھا کہ جاکر یا تقریر کروں کا معترات انسار کو سمجے وَں گا ، ہم وہ ل پہنچ تو حضرات افسار کی کر فاکرم تقریریں ہوری تعیں کہ بھی اس خلافت عمل تو سرف شادا ای فق ہے ، مہاج ین کا کوئی فق قبیل ہے ، بیتو مقد می لوگوں کی چنے ہے۔ رسول الشعالی الشعابیہ و کلم بھی اور مہاج ین بھی ہمارے مہمان ہتے ، لاگم و نسق کا حصر تو افسار کے باس ہونا چاہئے ، جب بید تیوں حضرات تقریف ہے ہے ، بنوک ہزرگ بھے ، اس کے حضرات افساد خاموش ہو گئے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اشھنے وگا کہ بیل تقریر کروں احضرت الویکر و منی اللہ عنہ نے میرا باز و بیم کر بھی ہندویا ، جیہا کہ معلوم ہے حضرت میروشی اللہ عنہ ذرا ہی آدی ہے اور جھڑے اور کر دشی اللہ عنہ نہ بیت علیم ہے۔

## حضرت مديق ك صَلت عمل:

حطرت الایئر رضی نشد مترکفترے او کے القد تعالیٰ کی حمد و شی کی درسول الله علی الله علیہ و نام کی مدود کی درسول الله علی الله علیہ و نام کی مدود ترقیل پر حدود ترقیل پر حدود ترقیل پر عدود ترقیل پر الله علیہ و نام کی فیار بر علی الله علیہ و نام الله علیہ و نام اور مباجرین کی جوجہ بدائشتا تیاں کی تھیں، ان کو ذکر فربایا، رسول الله صلی الله علیہ و نام اور مباجرین کی جس طرح ندوست کی وائن کا تذکرہ فربایا اور پھر آخضرت ملی الله علیہ و منم نے افسار کے جو فضائل بیان فربات ہیں وہ وہ ذکر فرباتے ، ان کے بعد فربایا کہ بھا تیوا تمہیں اقد میں سے اکٹر کو یاد ہوگا کہ آ مخضرت منی اللہ علیہ وائل نے اسلام معلوم ہوگا اور تب مقدرات میں سے اکٹر کو یاد ہوگا کہ آ مخضرت منی اللہ علیہ وائل نے ادرائی

الْقَاصُ فَيْعٌ لِقُرْيْسِ فِي هَلَهُ النَّمَانِ مُسْلِمُهُمُّ فَيْعُ لَمُسْلِمِهِمُ وَكَافِلْ فَيْعٌ لِكَافِرِهِمُ اللهِ (الخَلَوَةُ مَن ١٥٥٠ ترجہ: اللّهُ يَعِيْمُ قُرْيُشُ كَانِحُ وَيُن كُمَانِ شان میں کو ان کے مسلمان اسلمان قریش کے تابی رہیں گے۔ اور کافر ، کافر قریش کے تابی رہیں گے۔''

: دو آپ معلی الله علیہ وسلم نے یہ بھی فرہ دیا تھا کہ ''آلائیشڈ مین فوڈیش'' مینی امام قریش میں سے ہوں نے ایعنی حکام۔

حضرت الوہر معدیق رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ قریش میں ہے امام ہونا چاہئے لیٹن ظیفہ اور دیم اور آپ حضرات آخضرت سلی اللہ علیہ وسم سے زمانے میں مجمی وین کے انصار اور مضور سلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے ماہ بھی بھی منصب شہیں منطح کی۔

اکید صاحب انصادی سے دھے کر کہنے گئے، آیک اعرابی کا قمرہ شرب اسک کا فیرہ کے ایک اعرابی کا قمرہ شرب اسک ہو وہ انہوں نے بڑھا اور کہا کہ جی اس کا فیصلہ کے ویہ ہوں '' بیٹا آبئو و وہنگنے آبئو '' ایک احر ہمادا اور کہا کہ جی ایک ہم سال میٹر سال کے فیرہ ہمارا کے احرابی ایک ہمارہ کی سائی ہیں ہمیں! بلک '' بیٹا آبئو کو وہنگنے قرؤی '' امیر قرایش جی ایک ہی میں دو تھواری کے دور در برتہا رہ بھوں گے۔ یہ کہا تھ اس کے بعد قرایل! قریش کے بیدو ہر در ہر در کر تہا دے ہوں گے اور در برتہا دے ہوں گے۔ یہ کہا تھ اس اور ایوجید و بیں، معزے جمر بین خطاب اور ایوجید و بین در اغراب میں ان اور ایوجید و بین کہ آب ان سے داختی ہے ان سے داختی ہے ان جس ان بیس سے آبک کے باتھ پر سے درخست ہوئے ہیں کہ آب ان سے داختی ہے۔ اس بیست کراب

#### حفرت صدیق اکبڑے محابہ کی بیعت:

حفرت عررتی اللہ مدفر التے جی کہ جو تقریبات ہو جا ہوا گیا تھا، ساری باتی حفرت الویکر صدیق رضی اللہ عند نے کہد والیں، میری ایک بات بھی خیس چھوڑی اور آپ کی بوری تقریبر میں مصلح کو گی بات بری نیس تھی، کی بات سے جھے ا ختلاف نیس تھا، مواہے اس بات کے کہ اللہ یہ و ہزرگ موجود ہیں، ان بین ہے ایک کی زمت کرلولا تو یہ بات بچھے برق تکی اور میں اٹھ کر کھڑر ہوگیا، میں نے کہ: اس تو م کو شرم میں آئے گی جن میں معزت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہاتھ پر بیعت کرنے کے کی بیعت کرے؟ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے ہاتھ براصیا تھا کہ ایک افساری نے جمع سے پہنے بیعت کرتی اور جرتو وہاں جنتے آدگی تھے، سب کے سب نے بیعت کرتی۔ وہاں ٹیتھ بنی ساعدہ میں صرف اتنا اختار ف ہوا تھا۔

#### حضرت صديق كاقصور؟

پوری سلای آبادی بین عامت العرا حفرسته انوبکر صدیق وضی الله عن اور حفرت عمر دمنی الله عند نے ایسنے کسی عزیز قریب رشته دار تک کوکسی جگه کا حاکم مقرر خیرے کیا، حفرت معید بن زید بن عمره بن نفس رمنی الله عند جو مشرؤ مبشره علی جی اور حفرت فاطر بنت فصاب دخی الله عنها کے شوہر جی ، وی فاطر جن کا چرو معترست عمر رضی اللہ عند نے زخی کیا تھا، ان کو بھی کسی علیہ نے کا گورز مقرر شیس کیا، ایک قریبا کا بھی، ایک میش کا بھی اور کسی فوق کا سپہ سالار مقرر ٹیس کیا، معترب عمر رضی اللہ عند نے اسپیغ بیٹیے، اسپیغ کیفتیج اور اسپیغ کسی عزیز کو کوئی عبدہ تھیں ویا۔ دوسرے عزیزوں کی تق بات علی ٹیھوڑ وو۔

وو ہی متم کی منفضیں ہوتی ہیں یا مال منفعت ہوتی ہے یا لڑک اثر ورسوخ کی وہدے اپنے رشنے واروں کو، اپنے عزیز ول کو بھرتی کرو دیتے ہیں۔

ميراچينج ہے:

یکی تصد هفترے مثان رضی الفد عند کا تقد الجمل کولوگ بدنام کرتے ہیں، پہلے بزرگوں نے تو بہت المال، سے تخواہ اور معمول وطیفہ لیا تھا، لیکن وو بھی بعد میں واپسی کر دیا ملیکن حضرے عثون رضی اعتد عند نے شروع سے بل ای نیمیں، جو خدمت کی اعتد 

#### حضرت علیٰ کی محوانی:

### ابوبکڑ وعمرٌ ہے افضل کینے والے کو حد لگا ڈان

اور یہ بھی ای خطب میں ارشاد فرہایا کہ '''آآتدہ مجھے کی سے بادے میں اطلاع کیتی کہ سے بادے میں اطلاع کیتی کہ دو اطلاع کیتی کہ وہ مجھے الویکر وعمر رضی اللہ عنہا سے اُنفس کہنا ہے اس پر مفتری کی حد انکا کی کار'' بہنان لگانے والے کی حداثی کوزیے ہے۔

#### حضرت علیّٰ اپنی مرضی ہے کوفیہ گئے تھے:

ائن کو آئے ہو چھا کہ امیر انوسٹین! ارداس کی دخاصت کریں۔ (اس خطبہ میں ٹیک دوسرے موقع کی بات ہے) ذرا بیاتو دخنا حت فرو کیں کہ بیاجو بہاں آپ تخریف لاسٹے ہیں، عربیغ سے چل کر کوف آئے ہیں، ذرا فرز نے کہ معنوشش اللہ علیہ اسلم نے آپ کوشم فرویا تھا یا آپ اپنی دائے اور او تباد سے تشریف لائے میں افر مایا: "ہیں پہلا محتی ٹیل :وں کا جور مولی الفاصی اللہ علیہ وسلم پر جموت ہوئے ۔ حضور نے جھے کوئی تھم میس دیا میں ہیں کا کہ رائے تھی دھی اپنی رائے سے آیا ہوں۔

# حضرت علیٰ کی موجودگی میں صدیق کوامام بنایا:

کھر تھے۔ بیان فرمایا ہے کہ بختفرے صلی انتد علیہ معم بیار ہوئے اور کی دین بیار رہے اور ان دنوں جس آنخشرے صلی انتد علیہ وسم معجد ٹاں تشریف طائے اور نہاڈ پڑھائے سے بھی قاصر رہے، جس موجود تھا آ ہے کے سائٹ آ آ ہے کو میری موجودگ کا اور میری حاضری کا علم تھا، اس کے باوجود آنخفرت معلی دللہ علیہ وسلم ارشاد فرہائے جس: "موہ کرگڑے کیوک نوگوں کو نماز بڑھائے۔"

# صدیق کی موجود گی میں نمٹر کی امامت بھی روانہیں تھی:

ایک وقعہ دیسا دوا کہ حضرت ابویکر رضی اللہ عمد کمیں چینچ خیس بیٹے، فماز کا ولکت ہوگیا تو موذن صاحب ( هفرت جال رضی اللہ عنہ ) نے هفرت عمر رضی اللہ عنہ ے کیے دیا کہ آپ ٹماز پڑھا دیں ، انہوں نے کہا اگرتم کیونو پڑھا دوں گا، حضرت عمر رضی القد عند فراز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے ، آ و زیرت او پی تھی ، بلندیتی ، ز آ وی بچھ ( الحد خدا آتے تک حضرت عمر رضی القد عند کی آواز کوئے رہی ہے ) ، و تخضرت سنی اللہ علیہ وسلم کو جب آواز کیٹی ، فرمایا: "الاا آلا! لا " نمیں انہیں! نمیں! نویں: وہویکر کے سوا اللہ تعالی بھی اور اہل ایران بھی سب انکارکرتے ہیں۔

حضورٌ ہے جس کو ہماری نماز کا امام بنایا:

معزے بنی رضی اللہ عند قربانے کے کہ میں موجود تھا، تیم جا سر تہیں تھا، میرے اور نے اور نے آتخشرت سلی اللہ علیہ واللم نے مطربت الایکر رضی اللہ عن کو سکے

پر کھڑا کیا تھا، آتخشرت سلی اللہ ملیہ واللم رہے تشریف لے سنے تو ہم نے کہا کہ نماز

وین کا سب سے اور تی عمل ہے، جب یہ کا مرحضور سنی اللہ علیہ وسلم حضرت الایکڑ کے

بروکر کے مسلے ہیں تو باتی ویا کے معاملات مجمی معزت الایکڑ کے بیروکر کے بھے، چلو

قدر تھم این کے زمانے میں ان سے تلمی رفیق اور وزیر کی حشیت سے رہا۔

حضرت عمر کیا استخاب :

حضرت عمّانٌ كا التحاب:

اور جب معرمت محروش الفاعد وياست تحريف ف مح الوادات بير

آ دمیون کا کمیٹی بنائے اور ب چھ کول مخرہ میشرہ بیں سے بھے، معرب مر رحمی اللہ عنہ بس ولنا و نیا سے تشریف کے گئے و (مشرة مبشره جائے عوالا جن كو جند كى بشارت على) الن ميں سے سات "رئي سوجود تھے، ٹين دفعات ہونيکے تھے، حضرت الوہر صدیق رمنی اللہ عنہ رخصت ہو بیکے تھے، حضرت حمر رمنی اللہ عملہ فود رخصت ہو رہے تقداده ایک دور بزرگ رضعت بروری متحه، بلکه بورش تیجه ماتی سات آدی تنجه ان سات قوائدوں میں ایک مصرت عمر رہنی اللہ منہ کے بہنوئی تھے. فرویا ان کوش ش میں کروں گاہ تھے۔ بات ہےا ان کوشال ٹیں کروں 5 وہ میر سے بینوٹی ہیں، ماتی جو جو ره محظ جير ان پر مفتمل ممنئي منادي دور فريايا: په چه آدي وه جين كه رسول الله صلى الله علیہ وسم نے ان کو بنت کی جنارت وی ہے، اور رسوں اللہ صلی ابنتہ علیہ وہلم وجا ہے اس حال میں رفعیت ہوے ہیں کہ ان سے رائنی ہے، نیزا بھی فیملہ کریں ہے کہ کون خایفہ ہے کا؟ جو یہ فیصلہ کریں بوری ومت اس کو یہ نے۔ یہ ادارؤ انتخاب ہے اور تمين ون نئب ان حضرات كواخ فيصله منانا ودكاء اس زوينے ايس معفرت مهرب روي رقتی اللہ عند مسجد میں نماز میز جارا کر ہی تھے، حضرت نمی رتنی اللہ عند فروتے ہیں کہ جب حضرت عمراتهم هو آومیول کی جماعت تنکیل <u>دے محک</u>وری واثتہ <u>جھے نُئس نے کہا</u> تھا کہ اب تیرا موقع ہے، لیکن اس جماعت میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رمنی اللہ عند بقیرہ انہوں نے کم کہ بھائیو! میں تو اس ہے وست پروار ہوتا ہوں، میں خزافت کا المهدوار نتين، بين ابنا نام واليس لينا زول بتم حابوتو شي تمبارا فيصد كرسكة دول مباقي یا گئی آوئی بڑی فیصلہ کرویتا بھول، اس سے مصلے تین آدمیوں سے تھی آدمیوں کے معالمه ميرو كرويا قناه حفرت محبرا رمكن، حفرت عنزن أور حفرت على رمني الأعنهم به اق تمن رو گئے تھے. باتی تمن نے اینا معاملہ ان کے سے اکرد باتھا، مصرت سعد بن ال وقا تو اُ نے معرب موارمل بن عول کے تق میں، معرب زیر ' نے معرب طان کے حق میں اور حضرت حلحہ نے مصرت علیٰ کے حق میں اپنا سونسد میں و کرویا تھا ( رہنی اللہ

عنهم اجمعین ) کہ یہ حضرات جو فیصلہ کریں سے نمیک ہے، اب نین آوی ورمیان میں رہ منع ، حضرت حبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیس خلافت ہے وہتم وار ہوتا ہوں اس شرط ہر کدان وہ آدمیوں میں ہے جس کو مناسب مجموں اس کو مقرر كردول ، سب في كمها كرمنظور ب، جيرك جير في كها كرمنظور ب، اهزت عثان رض الله عندے ہوچھا کدا گرملی کو میں خلیفہ مقرر کردوں تو تم زیست کرو ہے؟ انہوں نے کہا: شوق ہے! حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے جو چھا کہ اگر عثمان کو مقرر کرووں، تعت کرد ہے؟ کہنے گئے کہ بالکل فوشولی ہے۔ یہ پہلے دن کے اجلاس کی کاروائی تھی چونکہ نین ون کے بعد فیصلہ سنانا تھا، عضرت عبدالرحمٰن ہن عوف وضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ان تمین راتوں میں میں موبانہیں ، یروانشین مورٹوں کے پاس جا کر بھی میں نے ہے چھا کدان وہ بزدگوں ٹس سے کمی کومقرر کی جائے؟ سب نے یہ بن رائے وی کہ حفزت مثمانٌ كومقور كرو، كويا ووت بعي كئے محصے ليكن خفير، چنانچ تيسرے ون جب احلاس ہوار حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میرے نکس میں چھ خواہش بِيدا بولَي حَمَّى كَرَ يَحْصَ طَلِيدَ بِنَايَا جَائِدَ ، لَكُن جَبِ مِمْن فَيْ دِيكِمَا تَوْ "عَهُدُ فِي عُنْقِيْ" حصرت عبدالرحمن بن عوت نے جو عبد جمہ سے بیا تھا وہ میری کرون میں پہنے بڑھکا تعا، اب مين اس كى خلاف ورزى نيس كرسكنا تعا، چنانچيد معتريت مثان خليف ، وركت ، اور حضرت علی رضی الله مندفر باتے ہیں کہ جب تک وہ خلیفہ رہے میں ان کا ناصح وز بررہا، مشير رباجش طمرح كدحفزت الوبكرة وعمرتكا تقاه ادرجب حفزت عثان رضي الله عندكو شبيد كرديا هميا توشي في من ويكها كد حطرت الوبكر وعركا عبد مع داكر يكا بور، مثان كا عبد جو میری گرون میں تھا بورا کر چکا ہوں اب چیسے کون رہ کیا؟ موتی ہی بات ہے کہ دہ ادارۂ خلافت جو معفرت مررضی اللہ عنہ نے قائم کی تھاء اس میں ایک ہی آدی چھیے ره کمیا، وه هفرت علی رمنن الله عنه تصه به ساری تنهیلات میری کمآب" شیعه کی اختمافات ادر مراط متقم" بس البحق إن الله بس بيه ساري تصيلات ذكر كردي كي <u>ئ</u>را -

#### حضرت معاوية ضيفه عاول يتحة

زأم وحواله الؤاريجسوناه ومزارتعالبي

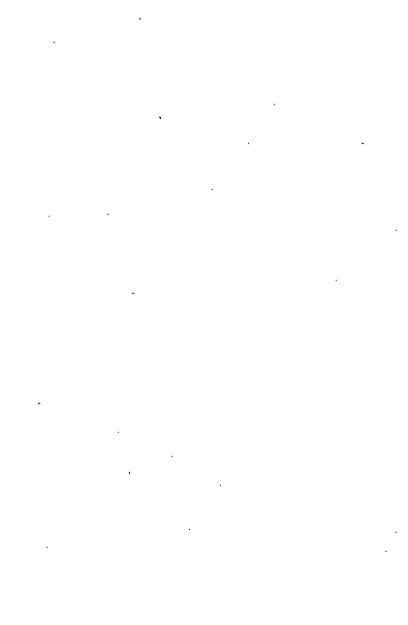

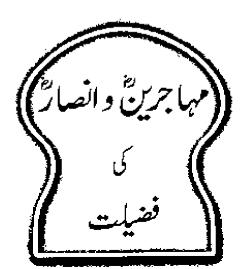

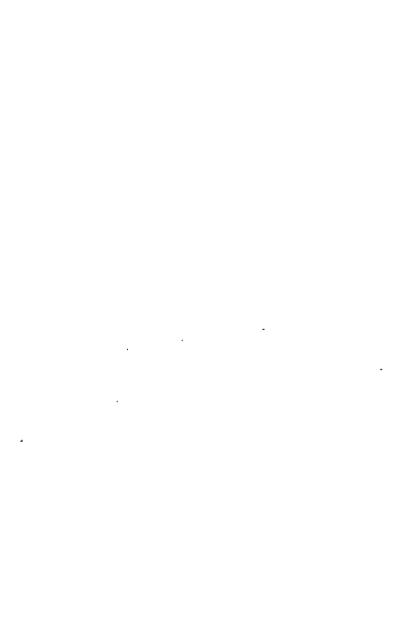

مع (الله (ارحم) (ارحم (تعمدالله ومؤلام عي حدوم (الزور (صطفي!

الف الشرخ الطّبَوانِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةً بِنَ أَبِيُّ الْمُفَيَانُ وَحِينَ اللّهُ عَلَيْهِا قَالَ: قَالَ وَشُوْلُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: صَبُوّا عَلَى مِنْ سَيْعِ قِرْبِ مِنْ آفَادٍ هَنِّي، خَتَى أَخُرُجُ إِلَى النّاسِ قَاعَهُمْ الْبَهِمْ. قَالَ: فَعُوحُ عَاصِبًا وَأَنْهَى عَلَيْهِ، قَالَ: فَعُوحُ عَاصِبًا وَأَنْهَى عَلَيْهِ، قَالَ: فَعُوحُ عَاصِبًا وَأَنْهَى عَلَيْهِ، قَالَ: فَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى صَعِدَ الْمِنْلِ، فَعَمْ قِبَلَ اللهُ وَالْمَيْقِ، قَالَ: فَعُرَ بَيْنَ اللّهُ وَالْمَيْقِ وَاللّمَ وَالْمَيْقِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَةً اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَةً اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةً اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَةً اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةً وَلَيْهِ وَسَلّمَةً اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةً اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَاللّه

رَأَيْتُ عَلَيْهِ فُورًا.

ب. ﴿ \* وَأَخْرَجُ الْبَيْهَةِيُّ عَنْ أَيُّوْبُ لَى تَشْهِى وَصَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُؤُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ فَيَّ هَرَضِهِ: أَفَيْضُونَا عَلَيُّ. فَقَاكَرَهُ بَنْجُوهِ وَزَادَ، فَكَانَ أُولُ مَا ذَكُرُ لِغَدْ خَمْدِ اللَّهِ وَاللَّمَاءُ عَلَيْهِ. ذِكُوُ أَصْخَابُ أَخَدِ فَاسْتَغُفُوا لَهُمْ وَدَعَا لَهُمْ، ثُمُّ قَالَ: يَا مَعَشَرُ الْمُهَاجِرِيْنَ! إِنَّكُمْ أَصَّبَحُمُمْ تَرَبَّدُونَ وَأَلَانُصَارَ عَلَى فَيَنِبَهَا لَا تَوَيْدُ. وَإِنَّهُمْ غَيْبَتِي الَّتِينَ أَوْلِتُ إِلَّيْهَاء فَأَكُومُوا كُوبُعَهُمُ، وْتَجَاوَوْوْ! عَلَ مُسِيِّنِهِلُمْ. ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَافِ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ غَيْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ. . . فَفَهِشَهَا أَبُوْبَكُو رَضِيَ الله عُنهُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَبَكِّي. " ﴿ وَمِ مَا يَحَالِهِ عَ ٣٠٠ (٣٢٠) ح: ﴿ الْوَعِنَّةُ أَخَمُهُ عَنَّ أَمِنَي سَعِيْهِ وَضِينَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبُ وَسُؤَلُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَنَّمَ النَّاسَ فَقَالَ: انَّ اللَّهُ عَرُّ وَجَلَّ خَيًّا عَبُدًا لِنَيْنَ اللَّذَلَيَا وَلَيْنَ مَا عِنْدَهُ، قَالَ فَاخْطَارَ دَالِكُ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ فَالَ: فَيْكِي أَيْوَانِكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ، فَعَجَلِنا لِلكَانِهِ إِنَّ خَبُو رَسُولُ اللَّهِ غُلُ غَيْدَ خُيُرُ ۗ وَكُانَ وَمُولَى اللهُ هُوَ الْمُحَيِّرُ ۗ وَكُانَ أَيُوْ يُكُو أَعُدُمنَا بِهِ. فَقَالَ وَشُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ امْنَ النَّاسِ عَلَى فِي صَحَبَتِهِ وَمَالِهِ الْوَيْكُرِ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّحِفًا مِنْ النَّاسِ عَلِمُلَّا غَيْرَ رَبِّيَ لَاتَّحَدَّتُ ابْابُكُو. وَالْكُنِّ خُمَّةُ الْاِنْسَلَامِ اوْ مَوْدُنَّهُ. لَا يُبْقِي بَاتِ فِي المُستحدِ الله سنَّة، الله فاتِ أبني بَكُور "(استراعات ٢٠٠١)

الف. الرجم. المعفرت معاويد بن الي سفيان رضی اغد عنیما فروتے ہیں کہ: رمول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرباما مجھ پرمختلف کتووں کے ہائی کے سامت مشکیز نے ڈالوری کے میں لوگول کی طرف نکلون اور ان کو پچھ دسیتیں کروں۔ جنانجیا متخضرت صلی الله علمہ وسلم تحریف لائے مسر مبارک برین بندهی مونَ مَتَى اسْبِر بِرَتَشِرِ بِفِيهِ لِلْهِ كُنَّةِ اللَّهُ تَعَالَى كَيْ حِمْ وَثَمَّا كَيْ وَمِن کے ابعد فرانا کہ آیک بندے وائٹہ کے بندوں میں ہے و نا کے ورمیان اور جو چیز کہ اللہ کے بیان سے افتیار دیا گیا ہے۔ اپن اس نے اللہ کے باس کی چڑ کوافٹ رکرہا۔ اس بات کو حضر ہے الويكر صديق بغي الشاعن كي مواكمي في تمين سمجها، ومارويزك اور تُها كه جم آب برقربان كرتے بين اپنة بايوں كو. اپني باؤں كو الدراسيط ويؤل كويا رسول الله! رسول الله سلى الله عبيه وتعلم في فریاہ: تغیر والتمام نوٹوں ہے افضل میر ہے نزہ کک رفاقت میں اور نہیں ول شن ابوبکر بن الی تحافیٰ جس و کیموں ورواز ہے جو محمل دے ہیں معجد کی طرف ان مب کو بند کروہ صرف ایک ابوبکر کا در دازہ باتی رہے ، کیونک میں اس بر نور و کیلئے ہوں 🖰 ے ان تربیر اسٹائل کی موالیت خطرت ایوب

 مہاجرین کی جماعت! تم زیادہ ہوتے رہومے اور انصار اپنی حالت پر رہیں ہے، یہ زیادہ نہیں ہوں ہے، یہ میرے مخصوص اس کے ان کے شرفا کی عزت کرد اور ان میں ہے کئی سے تناعلی ہوجائے تو اس سے تجاوز کروں گھرا کخضرت ملی اللہ علیہ وکلم نے ارشاد فر مایہ کہ: لوگوا ایک ہندے کو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیار آ کے دای بات فرمائی، تو حضرت ابو بکڑ اس بات کو سجھے اور رویزے ۔''

ح: ۱۲۰۰۰ مفرت ابسعید خدری رضی الله موند کی حدیث منداحمہ میں ہے کہ جب رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فر ایو کرانشہ تحالیٰ نے ایک بندے کو اختیار ویا ہے دنیا کے ورمیان اور اس چیز کے ورمیان جو اس کے باس ہے، اس بندے نے اللہ مکے یاس کی چرکوانٹیار کرمیا۔ تو عفرت الوبکر صد من رضی الشدعنہ رویزے ب<sup>ہمی</sup>ں ان کے رونے پر تعجب ہوا کہ رہول انٹدصلی انڈ علیہ وسلم تو ایک بندے سے بارے ہیں خبر دے دہے جینء اور یہ (پوڑھامخض) رور ہا ہے، لیکن میں بعد ين يند جاد كررسول الله صلى الله عليه وسلم كونان اختيار وياحميا فها . اور عطرت الويكر بم شن مب سے يات عالم تھے۔ رسول اللہ صلی افتدعنیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ک: جھ برسب سے بڑھ کر احمان رفاقت میں اور بال میں ابو کر کا ہے ، اگر میں ایج رب کے سوائمی کوفلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن اسلام کی دورتی اور اسلام کی محبت باتی ہے، محد میں کوئی ورداز دباتی نہ رکھا جائے

مواشنے البوکر کے دروازے کے 1

میر بخضرت صلی القد ملیہ وسلم کا سخری فطیہ شریفہ ہے ، اس کے جعد کمجی مشہر پیر دوئی افروز میں دویتے ، شخصرت سلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشاد فر بنیا کر سات مختف کودل کا چائی لاؤ اور وہ مجھ پر ڈالو، کیجھ شہرا نہ چنانچے شم کی تقبیل کی تلی ، آخضرے سنی اللہ علیہ وسلم مشل فرماکر دوآ ومیول سے سہارے باج تشریف لاسن ، سرمبازک پر پئی بندھی ہوئی تھی ، اورضیح بناری کی دوارت بھی ہے کہ .

> "عن ابن عناس رضى الله عنه يَقُولُ خَرَجَ رسولُ اللهِ ضَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وعَلَيْهِ مِلْحَقَةُ مُنْعَطِفًا عَلَى مُنْكِيلِهِ وَعَلَيْهِ عِضَانَةً دَسْمَاء حَنِّى جَلْسِ عَلَى تَبِينُر .... اللهِ .!" (عال ١٣٠٠)

> تر ہما ۔ '' حطرے این میان گردتے ہیں کہ آپ سلی اعتباطیہ وسم تھریت باہر تشریف ہے آپ پر ایک جو در تھی ہو آپ نے دونوں کندھیں پر دان ہوئی تھی اور آپ کے سر پر ایک پڑتھی جو تملی دوری تھی آپ نیر پر تشریف فرہ ہونے ۔ ''

 کیوں رو رہا ہے؟ لیکن اممل بات بیٹمی کہ آنخضرت منی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بادے میں ارشاد فرما رہے تھے، تب ہمیں معلوم چلا کہ انزیکر ہم سے بڑے عالم تھے۔ وفات سے بیمیلے انجیز کے استفصار:

یبال بے بات یاد رکھو کہ معزات انبیا کرام میں الصلاۃ واسلام کے بادے میں تو اللہ تن کی کاستفل سنت چلی آگا ہے۔ کہ ان کو وقت سے پہلے آگا ہ کردیا جاتا ہے اور کے اللہ تن کی کا سنت کی مستفل سنت چلی آئی ہے کہ ان کو وقت سے پہلے آگا ہ کردیا جاتا ہے ہوتو وقت سے پہلے آگا ہے کہ بیان رہانا چاہیے ہوتو وقت مفردہ آچکا ہے ، معزات البیا کرام علیم الصلاۃ والسلام جن کی نظر آئی تو کی عمدود آئیں ہے ، بلکہ ان کو اس آئر اور پروہ کے پار کی چیزیں بھر آئی اور پروہ کے پار کی چیزیں بھی ولیمی تک نظر آئی ہیں ، وہ اس الفتیار سلنے پر ونیا میں رہانا کہ بہتم الصلوۃ واسلام کا جواب ایک تی رہا کہ چلنا ہے ، مینی مربانا ہے ، مینی

#### حضرت موی می عزرا نیل کو مارنا:

"كُلُّ بَعَارَى شَرَيْف شِي صَرَت وَكُلْ مِيدَالِمُلَّ مِنَ قَسَداً تَا بِحُكَّ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: أَرْسِلُ مَلْكُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: أَرْسِلُ مَلْكُ النّهَ عَنْهُ قَالَ: أَرْسِلُ مَلْكُ النّهَوْتِ اللّهِ عَنْهِ قَالَ يَرِيْدُ الْفَوْتِ! قَالَ: إِرْجِعُ اللّهِ فَقَالَ: أَرْسِلُ فَقَالَ: أَرْسِلُ عَنْهِ لَلْهُ يَعْمُ فَقَوْتُ! قَالَ: إِرْجِعُ اللّهِ فَقَالَ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عِلَيْهِ فَقَلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عِلَى مَنْهِ فَوْرِ فَلْهُ بِمَا غَطَت يَدَهُ بِكُلُ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ بِكُلُ فَقَلْ لَهُ يَضَعُ قَالَ: فِي رَبِّ فَمْ مَاهُ! وَقَلْ فَهُ النّهُ وَسُلُ اللّهُ عَلَى مَنْ فَوْرِ فَلْهُ بِمَا غَطَت يَدَهُ بِكُلُ فَقُلْ لَهُ يَشْهُ فَالَ: فَهُ النّهُوتُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْهُ وَحَلْ أَنْ يُدْفِقَهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَل اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ ا

روابيت المنبيرك ففترت الإرائكل عليه السؤام فتقرت مؤكل عليه السلام کے باس تھے تھے ، جب ملک الموت ان کے باس آئے اتو زنہوں نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کوتھیٹر رسید کرویا، جس ے ان کی آنگونکل کی انہوں نے جا کر شکایت کی کہ یا اللہ: آپ نے کیے ایسے بقرے کے بان بھیجا سے جو وزیا میں رہنا عابتہ ہے، فرمایہ: ( تم نے بہلے اجازت میں بی سکھے تر تمہاری بنادیتے میں } دوبارہ جاؤ جا کران ہے پہلے بوجھواوران ہے کہو : گرونیا میں رہنا جائے تیں تو ایک نتل کی بیشت پر ماتھ رکھ ویں ، جننے بال ہاتھ کے لیے ؤ کیں گے۔اپنے ساں ان کی تمریز پیر بر صاوی کے۔ اب عفرت عزر کی علیہ انسازم ووہرہ تشریف الاسنة الملام عوش كيا الراق تعال شاندكا بيفام وياك وقت تو آپ كا آيكا ب اليمن اگرآپ يبال ربنا فيا ج جي ترانشه تعالى فروتے میں کہ ایک میں کی پشت یہ باتھ رکھیں، اس کے نیجے جنتے بال آئیں گے استے سال آپ کی عمر جوسروی جانے گی۔ همترت موی علیه العملوج والسلام کو بیغیم ما اتو ارش دقر و نے منگ کہ اس کے بعد کما ہوگا؟ کئے لئے کہ اپھر چلیں تھے: فریاہا: پھر المجمى كيون نه جليس! جنانجه قروب عظيه كو المجمعية ورؤوون تك کیجیادو، ( رمیة نگر ) ربیت المقدس کے قریب وہاں کتے تو مان آخ م

تو حضرات انبیآ ترام علیم العسوٰۃ والسلام کا اکرام کیا جہ ہے کہ بغی اجازت کے فرشنہ ان کے پائن نیس آئا۔

### البعض اولياً الله كا اكرام:

العارات فينخ فور الله عرفدة فرياتي منظم كداليك وفعه معفرت عزراتكل عليه السلام ہے طاقات ہوگ ، ایک وفعہ تو جوافی کے زمانے میں ہو کی تق میں ہے گیا کہ: عِلِين؟ لَوْ أَرْشِتْ نِهِ كِهَا كَدَالِينِ الْجَي بِهِتَ دَفْتَ ہے۔ پَھِر فرائے نگے كذا جاري کے زمانے میں کوئی عمن ماہ پہلے ملاقات ہوگی، میں نے کہا: چلیں؟ کہنے گئے کہ: وقت تواب فزو یک بی ہے۔ لیکن ایمی وقف ہے۔ وفات سے چندون پہلے قرمائے سکھ کر۔ آج عزدائیل علیہ السلام سے لما قائد ،وئی تو پیں نے کہا کہ: چلیں؟ کہنے گئے کہ: بس اب چلیں کے اضاکات ا کتے ہیں کدیمی نے ان سے بوجھا کدید اجازت تو انبیا كرام عليهم المسلوة والسلام سن في جاتى ب، تو عزرائيل عليه إلسلام في جواب وياك افیاً کرام مینیم السلؤة والسلام کے بارے میں تو اللہ کا قانون ہے، کیکن اللہ تعالی کے بعض بندے ایسے میں کہ ان ہے بھی اجازت کی جاتی ہے، ان کے بارے میں قانون فیس دخ تعالی شاند کی جانب سے اکرام کا معاملہ ہوتا ہے ۔ تو اکفضرت سلی اللہ علیہ وملم کا بدارشاد ہے کہ ایک ہندے کو اللہ کے بندوں میں سے ونیا کے رہنے کے ورمیان اور جو پکواللہ کے پاس ہے، اس کے ورمیان اختیار دیا گیا نے کر ووٹوں میں ے کس چیز کو اختیار کر کے ہو؟ انہوں نے یا عنداللہ کو اختیار کر لیا۔

## ر فیق اعلیٰ کی طرف:

ام الرسين حفرت عائشه صديقة رضى الله عنبا ارشاد فرماتي بي كدا تخضرت ملى الله عنبا ارشاد فرماتي بي كدا تخضرت ملى الله عليه والمراب الله عليه والمراب الله عليه والمراب الله عليه والمراب أو المراب الله عليه والمراب أو الله الله عليه والمراب والماتي والمرابع المرابع الله الله عليه والمرابع المرابع الله الله عليه والمرابع والمرابع الله الله عليه والمرابع والمرابع الله الله عليه والله والمرابع الله الله عليه والله والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والله والمرابع والمرابع

اَلْاَعْلَىٰ ' عَمَلِ نَے کِیا ''اڈا کا یَعْفَادُوْلَا'' (مَقَلُوْمَ صَ:۵۳۸) اب بے مارے پاس حیمی دیوں مے، اب مارے پاس رہ نہ بینوٹیمن کریں ہے۔

## سات کنووں کے بانی والنے کی حکمت:

دومری بات ہے کہ آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا کہ: سات کووں کے مشکرے اور دو جھ پر ڈالو۔ یہ چیز سحت کے لئے مفید ہے، لیکن جونا، قامدہ خیر ہے، لیکن افزان کسی طبیب کے مشورے کے بیٹر نیس ہونا، قامدہ خیر ہیں ہے، بیااوقات آخفشرت سلی اللہ عنیہ وسلم اس قدیر سے علاج فرہتے تھے، کوئی جار موقا تو فربات کہ سات کنوں کا پائی لاؤاور مریش کوشل کرواتے، تو اس موقع پر آخفشرت سلی اللہ صید وسم کوضف بہت تھا اور آپ کی خواہش تھی کہ باہر شریف لاکر آبک وفد سب کو زیارت بھی کروادی اور چھونسان جھی فربادیں۔ اس کے فربای کے فربائی کے فربائی کے بات کنوں کے فربائی کے سات کنوں کے طرف نگلر اور ان کو چھو وسینس کروں، چھو جینس کروں، چیا تھوٹی تو ش لوگوں کی طرف نگلر اور ان کو چھو وسینس کروں، چھو جینس کروں، چھا تھوٹی کے بعد تھر ایف لاگا کے بعد تھر ایف

# آخری بدھ کومٹھائی بانٹناء منافقوں کی حیال:

سر درد سے آئنشرے صنی اللہ علیہ دستم کا آخری مرض شروع ہوا، مرض الوفات، ادر ہذرے ہاں جاہوں سنے صغر کا آخری بدھ اس کو بہت باہر کسے بنادیا، آخری بدھ کو بیاری شروع ہوئی تھی اور یہ ہمارے دوست اس دانا متعامیّاں تقییم کرتے جیں، کارخانوں میں، فیکٹر بیوں میں اور اداردل میں با قائدہ مٹھائیاں تقییم کی جاتی جیں،

معلوم نیس کس شیغان نے ان کے کان میں یہ ۽ ت ڈال دی ہے کہ اس دان آبخفرت مئی اللہ علیہ دہلم نے مشمل صحت فربایا تھا، مطلب یہ ہے کہ جس دن آخضرت ملی اللہ علیہ وقعم کی بیاری شروع ہوئی منافقوں نے وزند اپنوں نے تم ہے بھوٹ بول کر اس دن مضافیاں تقسیم کردا کمیں وار بیتحقیق کرنے کی تم نے بھی طرورت محمول نہیں کی کہ جائز کمی عالم سے بوچھ لیس کراس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ خاص جموع ہے کہ آخری بدھ کوشس صحت فرمایا ہو، خاص بعوث اور اس کی بنیاد پرمضائیاں تقسیم کرن خالص جہاست ۔

صفر کے آخری بدھ کو مرض الوفات کی ابتداً:

صفر کا جنری بدھ تھ جس وان بخضرت تھی اللہ عید وہلم کی ج دکی شرو*ت* ہوئی اور بیاری شروع ہوئی تھی مرددو سے، چنانچے عدیث شریف میں ہے:

"عن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: رَجَعَ إِلَىٰ رَسُولُ الله عَنْهَا قَالَتْ: رَجَعَ إِلَىٰ رَسُولُ الله عَنْهَا قَالَتُ وَمِنْ جَازَةً بِنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ذَات يَوْم مِنْ جَازَةً بِنَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ذَات يَوْم مِنْ جَازَةً بِنَ اللّهَاءَ قَالَ اللّهُ عَلَيْكِ وَرَارَالْسَاهُ قَالَ فَعَا ضَوَّكِ لَوْ مُتِ قَبْبِيلَ فَعْسَلْنُكِ وَمَا ضَوَّكِ لَوْ مُتِ قَبْبِيلَ فَعْسَلْنُكِ وَمَا ضَوَّكِ لَوْ مُتِ قَبْبِيلً فَعْسَلْنُكِ وَمَا ضَوَّكِ لَوْ مُتِ قَبْبِيلً فَعْسَلُمُ وَمُولِكُ اللّهُ عَلَيْكِ وَمُقْلِكُ وَمَا ضَوْكِ اللّهِ فَلْمُنْ وَمُولِكُ اللّهِ فَلْمُ بَلِيلًا فَيْ وَجَعِهِ اللّهِ فَي اللّهِ عَلَيْهِ وَسُؤْلُ اللّهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ بَلِيلًا فِي وَجَعِهِ اللّهِ فَي مَات فِيهِ . " ضَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ بَلِيلًا فِي وَجَعِهِ اللّهِ فَي مَات فِيهِ . " وَسَلّى فِي وَجَعِهِ اللّهِ فَي مَات فِيهِ . " وَسَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُمْ بُلِيلًا فِي وَجَعِهِ اللّهِ فَي مَات فِيهِ . " وَسُلّى الله اللهِ وَسَلّمَ وَسُلُولُ اللّهِ وَسَلّمَ وَسُلُولُ اللّهِ وَسَلّمَ وَسُولُ اللّهِ وَسُلّمَ وَسُولًا اللّهِ وَسَلّمَ وَسُلُولُ اللّهِ وَسَلّمَ مُنْ وَتَهِ اللّهِ مَنْ وَجَعِهِ اللّهِ وَاللّهُ فَي مُنْ وَاللّهُ اللّهُ وَسُلّمَ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهِ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ الللّ

ترجہ: "ام المؤتمان عائشہ صدیقہ رضی الفرعنیا ارشاد فریائی جن کہ جخفرت مسی الفرنطیہ دکم ایک جنازہ سے فارق دوکر گر تشریف لانے: ادھرا قال کی بات کہ میرے سر میں درد تھا، میں کبنی دوئی تھی، میں نے کہا: "ور اساما" کہ سر میں درد جو رہا ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسم ارشاد فریائے تھے: است عائشہ سرس ورد قو میرے عور ہاہے، بھر ارشاد قربایا کہ:

(اے عائشہ) تجھے کیا تقعال ہے، اگر تو بیرے سامنے سر
جائے تو بین تجھے اسپنے ہتھ ہے عنسل دول اور کفن پیناؤل،
تیری لماز جن زہ پڑھوں اور اپنے ہاتھ سے ڈنن کروں۔ بین نے
کہ کہ: تی ہاں! آپ تو یہ علی جائیں ہے کہ یہ سم جائے تاکہ
میرے بعد اور کمی وجھی جو کی کو لاکی، آپ سمل اللہ علیہ وسلم
سکراے تو ای ون آخضرت سنی اللہ علیہ وسلم کی بیناری سرودد
سے شروع جوئی (اور یہ هیئےت بین زبر کا اثر تق، جو آپ کو تیبر
شیر و اکما تھا)۔"

ابوبكر سب سے برے عالم تھے:

بہرکیف! باہر تشریف وَاست منبر ہِ تشریف نے سے تو یہ بات ورشاد فرمانی کہ اللہ کے آیک بندے کو اختیاد و یا حمی ہے ، یہ بات من کر حصرت ابو بھر صدیق دخی لند مند مجھ کے اور روئے تھے۔

معفرت ابوسعید خدد کی رینی انڈ عندفرمات ہیں کر ابوبکرصد ایک ہم ہیں سب سے بڑے عالم تھے۔

علم كثرت معلومات كانام نبين:

عم معلومات کا نام نہیں ہے کہ کسی کومعلومات زیادہ ہوں، کسی چیز کی معیج حقیقت تکہ پہنچ جانا اس کا نام علم ہے۔

ہمار ہے اکا بر کاعلم:

یں نے ایک موقع پر درسر میں اپنے ٹریز طالب علموں سے سبتی پر حات دوئے ٹرخی کیا تھا کہ چھے اپنے اکابر سے پکھوزیادہ خوش اعتقادی ہے، معزمت ، فوتو ک رائمہ اللہ علیہ ونیا ہے تشریف سے گئے ، تو مولانا مناظرامسن گیلائی رحمہ اللہ سے تھا۔ ہے کہ ایک تُٹ بغاری شریف کا تسخدا در ایک قرآن کریم ان کے گھر سے برآ کہ ہوا، اس پر انہوں نے مرزا غالب کا میشعونش کیا ہے کہ .

> چند تشویر بتان، چند صینوں کے قعوط بعد مرنے کے چیرے گھرے یہ سامان نگایا

قلت اسباب و وسائل کا تو یہ حال ہے لیکن جمہ افاسلام کہلاتے تھے، لیکن ان کا وجود اسلام کی مقانیت کی ولیل ہے۔ بیس نے کہا: تم نوک سالبا سال کے بعد خور وفکر کرکے قرآن و حدیث کے دائل کو دکھے کر جس تیجہ پر ہنچو تھے، میرا مقیدو ہے ہے کہ بیرے اکابرآ کل کھولتے ہی وہاں بیٹی جائے۔

حضرات انبیاً اور ہمارے اکابر کی قوت قد سیہ:

الله آفانی نے ان کو توب قدمیہ مطافرما کی تھی۔ فلاسفہ نے عقل اللہ فی کے درجات قائم کے جیں، ان جس ایک درجہ کی سے ورجات قائم کے جیں، ان جس ایک درجہ قومت قدمیہ کا ہے، ان بیا اور اولیا کو اعلی درجہ کی قومت قدمیہ عطا ہوتی ہے، ان کو مقد مانت کی ترتیب و بینے کی ضرورت میں جوتی، کسی بات پر فور وفکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جب بھی وہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں علم لَلْ بَنَیْ کے طور پر فورا این کی حقیقت تک بھی چاتے ہیں، ایس کا نام تھم

# مستشرقین کاعلم حرف شاک ہے:

حرف شنای کا نام علم نیس ہے، اگر اس کا نام علم ہوز تو مستشرقین سب سے بڑے عالم ہوتے۔ "المفتاح سحنوز المستة" ليک کتاب ہے جوالک عيسائی مستشرق کی تکھی ہوئی ہے، حدیث کی کتابوں میں جہاں جہاں کوئی المادیث آئی ہیں، اس نے ان کوعنوانات پر تقلیم کردیا، مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا کیا 
> سعدی ہنٹوئے انہ کو**ر** دل نکش غیری علم کہ راہ کی نہ نماید جہائت است فرماتے ہیں کہ ''دل کی ختی سے غیری کے نفوش کو سٹا ڈانواور دھوڈا نواس کئے کہ جومع میں کی طرف راو نمائی میں سرنا دوعم نمیں جہانت ہے۔''

> > ? باو دوست هرچه کی همر ضائع است بجو حرف عشق هرچه بخوالی بیالت است

یاد دوست کے سوز جو کچھ بھی کرتے ہو عمر کو صافع کرتے ہو اور حرف عشق کے علاوہ جو کچھ بھی پڑھتے ہو محل فشول حرکت ہے۔ یعنی وہ کیاعلم ہے جو آوی کو اللہ تعانی تک نہیں پہنچاتا، لعنی الشرقعانی کے دروازے تک نہیں لے جاتا، وہ کیماطم ہے؟ سمی چیز کی حقیقت تک پہنچ جاناعلم کہلاتا ہے۔

تخصيل علم كے ذرائع:

کھر میام کی طریقے ہے حاصل ہوتا ہے، کچھاتو یہ پڑھنے پڑھانے ہے۔ عاصل ہوتا ہے، اشر ملیکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔

مجمی الله تعانی کے متبول بندوں کی صحبت میں رہنے سے علم متا ہے اور وزیا

یں ایک اسپرت پیدا موجاتی ہے، اور وہ هنائن کو پیچائن ہے، اور کبھی عظم مدنی ہوتا ہے، معنی حق تعالی شانہ کی جانب سے القہ کیا جاتا ہے، خیسے قرقان کر پیر میں ہے: "وَعَلَمُناهُ مِنْ لَمُدُنَّا مِلْقَةً \* (اور ہم نے جس کواچی جانب سے عظم سلسلایا)۔ صد لق الکرمُ کا علم:

میدنا حطرت ابوبکر صدیق برخی الله حنه کا هم آخضرت سلی الله علیه وسلم ک محبت بابر کسته کا اثر تفاکسان کے قلب شن واق چیز آتی تھی جوآ تخضرت سئی الله علیه وسلم کے قلب شن آتی تھی، ودسری بات آتی التا میس تھی، اس نئے لقب صدیق ہوا۔ ''مسد الق'' کا معنی:

صدیق آن کو کہتے ہیں کہ مرکے بالوں سے کے کرد مرکی چوٹی سے لے کر پاؤل کے نافنوں تک صدق ہی صدق ہو، اور کذب کا نام دانٹان نہ ہو، ووصدیق کہلاتا ہے، قرآن کریم نے بعود خاص معرب یوسف عاید السلام کو انوشف آئیا، الصَّدِیْقُ" (یوسف ۵۵) کہا ہے، صدیقین کا لفظ عام بول ہے، دومری جگہ ارشاد سے:

> "وَادْ تُحَوْرُ فِي الْكِمَابِ مُؤْسَى الْلَهُ كَانَ صِدْيَقَا (مريم:۵) ترجمہ: ""وکر تيجيئے "تاب میں مفرت مولی عليہ السام کا کہ وہ مدیق تھے۔" مقام صدیق ، مقام نہوت کا مکس:

یباں معزت مُوی علیہ السلام کو صدیق کیا، معزات انبیا گرام بیہم السلوّة والسلام نبوت کے سے بہتے صدیق ہوئے ہیں، بعد میں جب ان کو نبوے عطا کی جاتی ہے، تو ان کے فیض محبت سے صدیق ہے ہیں، تو صفرت ابوبکر دعنی اللہ عندانبیا کے بعد النقل العدد بیتین ہیں، اس کے کہ وہ النقل النوبین صلی اللہ علیہ وَهُم کے سب سے برگزیدہ محانی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم ہیں آللہ تعالیٰ نے عاص ان کے بارہ ہیں قرمایا ہے: "إِذْ يَقُولُ لِنْصَاجِهِ لَا تَعْوَلُ إِنْ اللهُ مَعْدًا." چنانچ اس آبت میں: "صَاجِهِهِ" ہے مراد صاحب النجی ملی اللہ علیہ وسلم ہے۔

صديق أكبره جانفين رسول تص

## مىدىق الخبرٌ كا مقام:

جب معرت البركر وضى الله عند نے برحوض كيا كر: "بِابَانِهَا وَأَمْهَائِهَا وَالْهَائِهَا اللّهُ وَالْهَائِهَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ على وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اس مجری دنیا جس کمی صاحب نے ہم بر کوئی

آ صمان کیا ہے، ہم اس کا بدلد چکا بھے ہیں، مواست ابو کمرصدیق رضی اللہ عنہ کے کہ ان کے اصمان کا بدلہ ہم سے قیمل چکایا مجا، اللہ تعالیٰ بی ان کا بدلہ عطا فرما کیں گے۔

اور دوسری بید بات ارشاد قربائی کرایٹی رفاقت اور استے بال کے قربید سے جس قدر اصبانات ہم پر ایو بکر جیں، استے کی کے لیس، "إِنَّ اَمَنَ النّاسِ عَلَیْ فِی عَلَیْ فِی کَشِیر، "إِنَّ اَمَنَ النّاسِ عَلَیْ فِی حَصَدَیْنِهِ وَمَالِهِ اَبُورُیْکِی " اور ان کے استخاف کی طرف اشارہ کرکے فرمایا: سہد کی طرف اروازے کھٹے ، اور جلدگا سے اور کرد محابہ کی آبادی تھی، اور جلدگا سے ازاز کے آنے کے لئے معید جی وروازے کھوئی دیکھ جے، فرمایا: سادے وروازے ہند کردون کے دروازے کے کران کو تو جمہ بند کردون کا کہ خیفہ کا دوسرے لوگوں سے وقت آنے کی ضرورت ہوگی، باتی دروازے بند کردون کا کہ خیفہ کا دوسرے لوگوں سے انتظار ہوجائے۔

آخوسال بعدشهداً احدير نماز جنازه:

ای خطبہ چس او یا تک مزید ادشاد قربا کیں ایک تو شہدائے اصاکو یاد قربایا، براسلام کے سلے سب سے بہتے قربانی وسینے واسلے معزامت بھے، ان سکے سلنے وعاسے رصت فرد کی ادراستغفار فربایا، حدیث شریف جس آتا ہے کہ:

''وَعَنَّ عَفَيَةَ بَنِ عَامِرٍ وَضِئَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى وَشُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُمْ عَلَى قَتْلَى أَحْدٍ بَعَدُ ثَمَّانٍ مِهْنِنَ كَالْمُوْقِعَ لِلْلَاحْنِاءِ وَالْاَمُوْاتِ ..... النّح !'' (مَكُلُمْ مِن عَهِد)

ترجمہ اسال آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم (ایٹے وصال سے چندون پہلے احد مے اشہداے احد کی قبروں پر مح اور سے ع تبات میں سے ہے کہ) آخو سال کے بعدان حضرات پرتماز جنازہ پڑھی، کویا کہ آپ ڈعرون اور مرودل کو رضصت فرما ہے ہے، (زندوں) کوئو وفصت کر ہی رہے تھے اور مماتھ ہی مماتھ مردولیا ہے بھی رفصت ہوئے کہ"

مهاجرین والصار کا مقام:

اور ووسری بات پیارش و فرمائی که مهاجر سن براجتے جا کیں سے اور انصار کم ہوتے جائیں ہے۔ بیدو طبقے تھے ایک مہاجرین کا جنہوں نے بخضرے سلی اللہ علیہ وسم کی معیت میں بجرت کی اسکر مدیجوز کریبال بی محے اجواس وقت الن کے سے یردیکس تفاء اپنہ وطن چھوڑا، تھر بار جھوڑا، اینے کارو بار جھوڑے اور بعض نے اپنے اش وعمال جھوڑے، ایسے معزات بھی تھے جو جمہت کرکے تشریف لے آئے، لیکن بال یجے وہاں رہے، ان کے منگوانے کا کوئی انتظام نہیں ہور کا تھا، یہ مہاجریں تھے اور مانے کے معرات جو پہلے ہے تی یہاں روزے تھے اور جنہوں نے اسلام کے لئے ا پی اسفوش کھول دی تھی، خود اسلام کی آخوش میں مصے سے تھے، یہ انسار کبلات ہے، قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی تذکرہ آیا، ان دونوں فریقوں کا المہاجرین والا نسار کے ساتھ تیا ہے، پہلے نمبر پر مہاجرین اور دوسرے نمبر پر انسار، مویا مہاجرین کومتبوع ادر انسارکو تائع بنایرحمیا ہے۔ ارٹاد فرایا کہ یہ انسار "فوشی وعیشی" میرے اعتبائے باطنی ہیں اور میر سکتھ ہیں اپنا خاص بکس جس میں آری نے اپنا سامان اور خزاتہ رکھا ہوا ہوتا ہے ومطاب ہے ہے کہ انہوں نے مجھے بنا و دری تھی راس نے ان میں ے جو کرم اور بڑے لوّب ہیں ان کا اکرام کرو، اور اگر ان میں ہے کمی ہے تلطی موجائے تو اس سے درگز د کروہ یہ کن کو کہدرہ میں؟ مہاجرین کو؛ اس بیل مجی اشارہ فرماه یا که ظافت مهاجرین بی به وکی دانسار می تیم بوگی دور به حدیث بهلی گزریکی ب كرآ تخضرت صبى الفه عليه وسلم في اى خطب مين ارشاد قر ايا قعا:

''اللَّهُمُ اغْفِرُ لِلْلاَنْصَارِ وَلاَئِنَاءِ الْاَنْصَارِ وَاتِّنَاءِ

آبشاءِ اللانصابِ. " (مقتوة س ۵۵۷) ترزمه سسس یا احتدا احسار کی بخشش قرماه افسار کی اولا و کی بخشش فرمان کی اولاد کی اولا و کی بخشش فرمان

#### انسار کے احداثات:

ان حضرات الحسار کے عام مسلم نول پر جائے اصافات ہیں، اسدم پر اور اسافات ہیں، اسدم پر اور اسافات ہیں، اسدم پر اور اسان کہ تا تھا دوگا، ملکہ اسلام کا ان پر احسان تھا، کا ہر میں رسول الشعلی اللہ علیہ وسم کے ان پر احسان کے وصافات تھے، یہ اسلام کے ان پر احسان کے وصافات تھے، یہ انگر اور پر دانوں کا نظر آئے آئر تا ہے، جس مرف آخضرت سلی اللہ علیہ وسم نظیم تھے حضرات السار تو خضرت سلی اللہ علیہ وسم کے جو میں ہوتے تھے، اور ہر قرون فی حضرات السار تو خضرت سلی اللہ علیہ وسم کے جو میں ہوتے تھے، اور ہر قرون فی اسلام خضرات اللہ علیہ وسم کے جو میں ہوتے تھے، اور ہر قرون فی خضرات اللہ علیہ وسم کی اور شرون کے اور سینے القیاد اور جر قران کی شریف ترکی کر انہا ہواں اسادی کے دیدے اللہ علیہ فی اگر اور کیا ہواں اسادی کے دیدے اللہ علیہ فی کر کر چکا ہواں اسادی کے دیدے تھی اور کیا تھی کا دیدے اللہ علیہ کا دیدے کی ان انسادی کے دیدے تھی اور کیا تھی کا دیدے کی خوالی کیا تھی کا دیدے کا دیدے کی کر دیدے کا دیدے کی کر دیدے کیا دیدے کی کر دیدے کی کر دیدے کی کر دیدے کیا دیدے کیا دیدے کی کر دیدے کیا دیدے کی کر دیدے کیا دیدے کیا دیدے کی کر دیدے کیا دیدے کی کر دیدے کیا دیدے کی کر دیدے کیا دیدے کر کر کیا دیدے کی کر دیدے کیا دیدے کیدے کیا دیدے کی دیدے کیا دیدے کیا دیدے کیا دیدے کیا دیدے کیا دیدے

لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَلَىٰ فَرَيْشًا وَبَدْعُ الاَنْصَارُ وَسُيُوفُنَا نَقَطَرُ مِنْ دِمَانِهِمْ فَفَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَمَّا تَرْضَوْنُ أَنْ يَنْذَهَبُ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَنَرْجَعُونَ إِلَى رِحَايِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْوَا بَلَى يَا رَسُولُ اللهِ قَدْ رَضِيْنَا !! 

(حَمَّ مِنْ اللهِ اللهِ قَدْ رَضِيْنَا !! 
(حَمَّمُ مِنْ اللهِ عَدْ رَضِيْنَا !! 
(حَمَّ مِنْ اللهِ اللهِ عَدْ رَضِيْنَا !! 
(حَمَّ مِنْ اللهِ اللّهِ اللهِ اله

لعِنى المنخضرت صلى الله عليه وسم إجول كوديج جيره الن كومك ووالمعميا ب ادر ہماری کو ادوں سے :مجی تک ٹون کیک رہا ہے۔ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسم نے ان کو بِالكِ اللَّهُ اللَّهِ عَيد فِي جَلَّ بون كَا مُكم ويا، ووحفرات جن بوش والمخضرت صلى الله علیہ وسم تشریف مائے وفر ہایا: یہاں انسار کے عماد و کوئی ادر آ دی تو تبیں ہے؟ عرض کیا کیا کہ: حضور اور تو کوئی ٹیس ہے، جارا بھانجا ہے، سے تو دوسرے تبیلے کا، انسار کا عَمِينَ هِنِ الْمُكُنِ وَهِزُوا بِهَا نَهِا هِيهِ قَرْما يَا الْ كُورِ بِهِنْ رَوِهِ " فَإِنْ إِنْنِ أَخْتِ الْقَوْعِ عِنْهَالْهِ. " كيونك كمي قوم كالجمانوا أنيس بمن عيد شار بوكا، بيرخاص بالته تقي ج آمخضرت صلى الله علیہ وسم نے ای موقع پر ارشاد فر ائی اور ٹھر ایوجھ کہ وہ کیا بات ہے جو جھے تہاری طرف سے پیچی ہے، معترات انصار روئے گئے اور کئے گئے کہ یا رسول انڈ! ہم میں ے جو بڑے اور مجھ دار لوگ جی انہوں نے تو بھوٹیس کہا، یہ جو بنے، ونڈے ہیں، ان کے مند سے یہ بات نکلی ہے۔ وہاں جمیب وغریب مکالمہ ہوا، ہمخضرت معلی اللہ عليه وسم نے فرمايا كد انساراتم محول ميج موہم عمراه ہے، الله تعالى نے ميري ويد ہے تہیں جایت دی ہتر ہوئے تھے اللہ تعانی نے میری وجہ سے تمہیں کھانا عطافر مایا، تم سَنَكَ يتح القير شره، قلاس شره ميري وجد سر الله تعالى في تميين عَن كرويا، اب وه رو رے ہیں، گرن کرفر مایا: مجھ جواب کیوں کیس دیجے؟ وہ سرف اتنا کہ یائے کہ اللہ تعالی دوراس کے رمول صلی اللہ علیہ وعلم کے ہم پر بہت احسانات میں رفر مایا: جواب ووائم جواب وینا چاہوتو جواب دے مکتے ہوکہ نقیے تیری قوم نے رہنے قہیں دیا تھا، نگال و بہ تعادیم نے تیجے بناہ دی تھی الوگ جھے کو گالیاں دیتے تھے بھرنے تیرے لئے یہ کیا تھا، وہ یہ کرتے تھے ہم نے یہ کیا۔ اور بہت ساری الی با ٹیس مشور سلی اللہ طیہ دسکم نے گواویں، کیکن انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہم پر بہت احسانات میں۔ فریا کہ اے انصارا کیا تم اس بات پر رامنی فیس جو کہ لوگ شام کو اونے اور ہم بیاں لے کر جا تیں اور تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو لے کے کہ جانی اور وسری روازے ہیں ہے:

> "وَلَوْ لَا الْهِجَرَةُ لَكُنْتُ اِمْرًا مِنَ الْأَلْصَارِ، وَلَوْ سَلَكُ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكُتِ الْآَلُصَارُ وَاهِيًا أَو شِغَارُ فَسَلَكُتُ وَادِى الْآلُصَارِ وَشَغِيهِمْ." ﴿ الْحَدْوَ سُ: ۵۵۱

وأخر وحوايا الثارزعسواللهوس إلعاشيه!



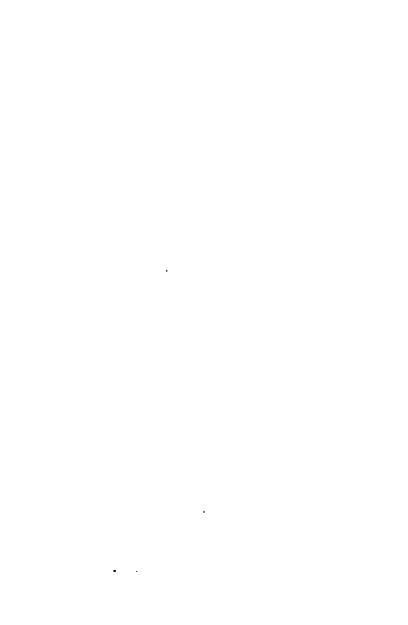

بعم والخوا (لرحس (لرحم ولعسراني ومزاق عني حياده (لذي (صطني!

## مها کین جواموراینے اوپر لازم قرار ویتے ہیں:

جائنا ہے ہینے کہ اللہ تعالی کا راستہ منازعت دور پنظر الوقش کے فلیور ہے بھید ہے، اس بھی شاؤرہ برابر عذر صفارت کی مختیا تی ہے، ند پھٹم بوٹی کی صورت ہوسکتی ہے، اس امور بھی جو فرہ ج عن العطر بی کی ظرف وقوی دوں تعمل مندی گوردا کی جائمتی ہے، اس کے فرد کیک زبائی مؤاخذہ اور درگزر نے کرناہ ان اسم میں میں جس بھی شرح مسائلے فیص ہونکتی ، اور اسپے صفوق اور ذبائی جور میں مسائلے کر لیلتے ہیں۔

## اینی فوات اور دوسرول کے لئے:

بل طریق کی ایک شرط بیائی کدوہ اپنے آمن سال گوں کو اٹھاف ولائے میں الیکن خود داو طل شک کرتے دوہ اب اب سے مقدرت قبول کر لینے میں میکن خود مقد خواتی کی آورٹ میں آئے و بیتے دوہ ایم مناصب کا داور عام اور کے ساتھ شفقت و رہمت کا برتا ذکر کے ہیں دان کے درمیان بائی بخش، کینہ حسد، عطیا ہے الہیا میں مہدری اور اسمر کیل میں سے کوئی المبری ادا تمیں جو توقی حاصل ہوتی ہیں مان میں وہ سہ برابر کے شریک ہوتے ہیں، وہ کی نااس شھی کی ملک میں ہوتی ہوتی ۔

# عورتوں اورائیکوں کی ہم نشینی ہے پر ہیز:

ان کا طریق عورتوں کی موافقت، ہم نشکل اور ودئی کو ٹرک کرنا، اور نوعمر الڑوں کی حصیت اور مختکو سے برمیز کرنہ ہے۔ ان کے بیمان یہ شرط ہے کہ کل سے احدو نہ کیا جائے، ڈکر کس نے منطق کی اور وحدو کرلیا تو اس کا ابطائی قیمت پر شروری ہے۔

#### ابل الله كے اوصاف:

ی برناہ اور معدم، کلام اور نظر میں ووج اختیار کرنا، رہاکاری سے وور

بھا گنا، شریعت کے تمام آواب کی جو است معلوم ہوں، رعایت اور حفاظت کرنا، اور معلوم شہونے کی صورت میں ہر جانت کا تھم دریافت کے جان ان کے شرا کا طریق میں داخل ہے، ان کا بیانظریہ ہے کہ جو تھی آواب شرعیہ میں خیانت سے نہیں چوک وہ اسرار النہیں میں خونت سے کب باز رہے کا ؟ اور تی جل مجدد اسپنے اسراد صرف المین اسرات کو عطافرمات میں، فیانت بیشروکوں کا ان میں کوئی حدثیں۔

#### این بهندو نابسند سے اجتناب:

ان کے طریق بل میں واض ہے کہ وہ بٹی بیند و زیدند سے دست کش بو ہاتے ہیں، بس حق بل مجدہ نے ان کے لئے جو کچھ پسند فرمانیا اور اختیار کرایا وہ ای پر بجان و دن راضی ہیں۔ نیز وہ سباحات کے درید ہوکر وفت خاکع تمیں کرتے۔ چرفخش اس طریق میں وافن ہو، اگر وہ صاحب نکاح ہوتو اسے طلاق وسیت کی ضرورت نہیں، اور اگر بحرو ہوتو نکاح نے کرے کا دفتیکہ اس کی تحیل نہیں ہوجاتی، اس کے بعد حق تعالیٰ کی جانب سے جوالفاً کیا جائے گا، اس پر عمل کرے گا۔

#### روپيه بيسه پنے دينے تل احتياط:

سالک کی فیک شرط میر جی ہے کہ دوپہ چید لینے بھی پوری احتیاط اور قور خ کے باوجود نقلی باس رکھ کر رائے نہیں گزارے کا من سالک سے بھی ہو اور الے کے سے پچھے لیتا ہے، کیونکہ میراس کے لئے تجاب ہے، البتہ کائی سے بھی سکتا ہے، اور ول چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، اور دل چاہے تو دے سکتا ہے، کیونکہ کائل افتا کر بائی کے موافق عمل کرتا ہے، جس طرح شاگروں شاؤ کے اشاروں پر ممن کرتا ہے، جس طرح سمید کے کی قبل پر اعتراض نبیں (کیونکہ وہ پارند تھم ستاؤ ہے)۔ اس طرح شائ کائ اند کرتا ہے۔

#### ترک اغراض:

عن کی آیک شرط ترک افزایش ہے، فلا یہ کہ اعتراض کرنے والا اعلیٰ ہو، کیونک بیامتراض تمیں بلک تادیب ہے اور اگر کم مرتبہ ہے تو است خاموش رہنا چاہیے ، اگر اس نے اعتراض کیا تو مقد خریق باض کردیا ، اس لئے کہ اہل طریق اہل صدق میں وزین سے وی کہتے ہیں جس کا مشاہرہ کرتے ہیں ۔

#### آداب مريد:

ادر جب مرید شخ کی زیادت کو جائے تھ تھب کو ااپنے تھب کو ااپنے ہیں کی چیزہ من اسے نافل کرنے ، اور شخ کی کی بات چیزہ من اسے نافل کرنے ، اور شخ کی کی بات پیش اسے نافل کی صورت پیدا ند ، وہ اور اگر کو کی ایک بات پیش آئے جس کو اس کا قلب آئول کی کرتا ، او ایچ کو ملاست کرے ، ور بیان بات کی باس مقام کو آئیس پیچو ، شخ کی طرف خطا کی نسبت ند کرے ، جو شخ کے پاس بوش میں و آز مائیس باتا ہے ، وہ طرف خطا کی نسبت ند کرے ، جو شخ کے پاس بوش میں و آز مائیس باتا ہے ، وہ طاب کی عرف کی معرف شخ کے اس مالید نہ کرے ، میک معرف شخ کے اس اور شخ کے احوال ہیں ، طابع کی حوال ہیں ، میک معرف کی سے احوال ہیں ، عرف کے احوال ہیں ، عرف کے احوال ہیں ، عرف کے احوال ہیں ،

#### برنکنی سے اجتناب:

ور اہل حریق جب کی تناہدار کو تین حالت معسیت ہیں و کیجھے ہیں تب کئی اس کے بارے ہیں :صرار کا امتفاد نہیں رکھتے ، ان کا خیال ہوتا ہے کہ شریر اس نے نظیۂ قابہ بھی سرتھ ہی کرلی ہو یا ہوسکا ہے کہ اس کا خاتمہ مزیت الہیا کی وجہ سے اچھا ہوئے والا ہو، اس لئے ممکن ہے کہ ہے گناہ (انجام کے القبار سے ) اسے معترث ، م باس برا احتی و وہ ای محتمل کے متعلق رکھتے جس کے انجام پر اللہ تعالیٰ نے ان کومطاح کردیا ،وہ اس کے باوجود و وکمی کو عارتیں ولاتے ۔

# اہے آپ کوکس سے بہتر نہ جاننا:

اظماطریق اپنی ذات کو کی ہے بہتر نمیں مجھے ، جو مخص اپنے کو دوسرے سے بہتر جاتن ہے ، بغیران کے کہ اس کو اپنا اور اس دوسرے کا مرتبہ فی الحال اور انہام کے افتہار ہے معلوم ہوگیا ہو، وہ جاتل باللہ ہے ، دھو کے میں جاتا ہے ، اور خیر سے جکسر خال ہے ، خواہ اسے کتنے تال معارف کیول نہ دیے تھے ہوئے، بلم کی تعقیر ورحقیقت من تعالیٰ کی ہے اور پر تینین ولایت ہے ۔

#### امل القديك اوصاف:

بیز ان کے اوساف میں ہے ہر دنی اور تندے فلق ہے تنس کو پاک کرنا،
اور فلق یا تی ہے شس کو مزین کرنا ہے۔ وہ فلوق کی ایڈ ا برداشت کر لینے ہیں، کی کا
ایڈ انہیں دسیقہ، وہ وہ وہ رس کرنا ہے۔ وہ فلوق کی ایڈ ا برداشت کر لینے ہیں، دہ شکل
ایڈ انہیں دسیقہ، وہ وہ وہ رس کا برجھ افعالیت ہیں، ایٹا یار وہ رس کر تے ہیں، داستہ
بھولے ہوئے کی رہنم کی کرتے ہیں، کہ واقف کو تعلیم دیتے ہیں، با قائل کو بیدار کرتے
ہیں، وہ نہ وہ بان ارکھتے ہیں، نہ بردہ لاکاتے ہیں، بلکہ بوقفی بھی ان کو محاش کر ہے،
پالیتا ہے، اور جو ان کا ارادہ کرے، ان کک مرکھ جاتا ہے، وہ کی سے جہب کر نہیں
رہے ، نہ کی سائل کو من کرتے ہیں، نو وادہ کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وحشت زوہ کو
اس دانتے ہیں، قارب موسے کو اس دیتے ہیں، ودنو کروں اور خارموں کی بدہ کرتے
ہیں، الفرش نہ وہ کی فشیلت کو جھوڑ تے ہیں، ونہ کی را بینہ کو کرتے ہیں۔

# ع**إرفتم ك**ي موت برواشت كرنا:

متجملہ ان کے اوصاف کے مجاہدات بدنیے بیٹی مجوک، بیاس، بریکی، اور جار حتم کی موت کا برواشت کرنہ ہے، سفید موت لیٹی مجوک، مرخ سوت لیٹی مخالفت ہوئی، سیاہ موت لیٹی تن ایڈ اُ مبز سوت لیٹی او پر بیٹے بوند لگانا۔

## کوئین کو دل سے نکال ویتا:

ان کے اوص ف میں بیا امور بھی ہیں، کوئین کو اپنے قلب سے ترک کر دیا،
اپنے پاک کی چیزوں کو اپنے بھا ٹیول چی طلق اللہ پر قربان کر دیا، تمام امور میں جن
تعالیٰ پر اعماد رکھنا، تمام دیلے امور چونٹس کوش اور نا گوار ہیں، ان کے جاری ہونے
پر رامنی ہوتا، دکھ درد بر مبر کرنا، وطن سے دور نگل جانا، تلوق سے کنارہ کئی انقیار کرنا،
بروں سے (بدنی کی وجہ سے میش بلک خالق جن مجدہ کوظش پر ترجیح کی غرض سے )
موائل اور قوائل کوقش کرنا، اور لوگوں کی جاجات کے چوا کرنے ہیں ہی کرنا، بشرطیر
بیا بی اصلاح سے فارخ ہوچکا ہو، اور جوشم اپنے نفس کی کھیل سے فراغت حاصل
کے بغیران امور میں مشتول ہوتا ہے، دہ ریاست اور شہرے کا ڈوائش مند ہے۔

#### قناعت پیندی:

منجلہ ان کے اوصاف کے قاعت ہے۔ مینی ''جتنا رزق کی جائے ، نئس کا اس پر قرار بکڑنا ادر مزید کا منتظر نہ رہنا۔'' بیڑان کا سرمندان ، بال کتروانا رناخی تراشتا اور کس کو دینے کی فوض سے کیڑا اتارہ ، بیات سامور باوضو ہونے کی ھالت میں ہوتے میں ، ان کا متعصر ہے ہوتا ہے کہ ان سے جب بھی کوئی چیز جدا ہو، طہارے پر جدا ہو، فرشتے کتے ہیں۔''اب رب! جب ہم ان کے پاس سے آئے تتنے وہ نماز پڑھتے جم''

## حق عبديت كااميتمام:

منجلہ ان کے حق عبدیت اوا کرنے کی نیت ہے دع کرنا، اور حق تعالی کے سامنے فقر و فالت ، خشوع و خشوع اور توانع و مسکنت کا فلا ہر کرنا ہے، تا کہ ان صفات کے مقابل، اسا البیار ہو، ان اس البیار کا ہر ای بر کھانا ہے جو النا صفات کے ساتھ مناجی متعدیت ہے۔

### اینے عیوب پرنظر کرنا:

منجند ان کے احوال کے اسپے عیوب پر نظر کرتا ، اپنی فات میں مفغول ہو:
اور لوگوں کے عیوب سے اندھا ہوجا تا ہے۔ وہ ذبان کو خیر کا یاوی بناتے ہیں ، آگھوں
کو ضول نظر سے ہند دکھتے ہیں ، نیز رفتار میں لڈرے تیزی کرنا ہ خیر کے مواہر بات
میں خاموثی اختیار کرنا ، جن صاحب سلطنت کو گول سے نظی کی امید یہ نقصان کا اندیشہ
کیا جسکتا ہے ، ان کے سامنے اس بالمعروف اور ٹی من الممکر کر: ، تمام کلوتی سے
صاف ول رہنا ، تمام سلمانوں کے لئے خائبات وعاکر ، نظرا کی خدمت کر: ، اور انشہ
تعالیٰ کی تمام کلوق سے قواہ انسان ہو یہ حوان ، شفقت و رحمت کا برتا کا کرنا ، ان کی
سفت ہیں۔

# فَ لَم حاكم كي نفرت كاسب:

روایت ہے کہ بخارا بھل ایک حاکم ہوا ظالم قیاد آید دیں حوار نظام راستہ میں خارش سما و بکھا دسروی ہیں دن میت تھی متعلقین کو تھم دیا کہ اس کینے کو انتخااد دود کیا افعا کراس کے محمر لایا شیاد اس کے سرتھ تو توب طف واحدان کا معاملہ کیا ۔ رات ہوئی تو خواب میں ہاتف فیمی ہے آواز آئی'' تو کما تھا، کچھے کتے کو ہیہ کرویا۔'' رایعنی کتے کی وجہ سے بخش دیے)۔

### ووسرول كے محامن ويھيلانا اور غيوب جھيانا:

منجند ان کے اوصاف کے لوگوں کے کائن کا کیمیانا اور ان کے عیوب کا پھپانا ہے۔ ابتہ مرحق لوگوں کے ساتھ وو یہ رعایت نیس کرتے ، کیونکہ بدگی کے عالمات کی اطلاع ہر مختص پر فرض ہے۔ تاکہ لوگ اس کی فساد انگیزی سے اپنی تعاظمت کو تکیے

# لوگول کی تعظیم کرنا اور حقارت سے ایشناب:

منجملہ ان سے احوال کے لوگول کو ہنظر تنظیم دیکھنا ہے، نہ بنظر حقارت، وہ ائے کوکسی ہے افضل نہیں و کیلئے، زیمی پرائی فضیلت بھٹے ہیں، زیمی پراہنا فن تصور سرتے ہیں، خواہ دومرول کے ان کے ذیر کتنے ای حقوق ہوں، وہ کمی کو قرض نہیں ویتے ، جب ان سے ماکل بچھ مانگنا ہے تو اسے وے دیتے جل کیمن ان کے دل جمل والبس لين كاخيال نيس بوتاء اور وكر ووقض از خود والبس كرے تو برمكن مديرے وابس نہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر وہ والیس دینے پر اصراد کرے تو اس ہے الله كرمكى وومراء عمّان كو والدوسية بين المكن اس كو اين ملك شار بين ركع ا كيونكه جس جيزے ووفكل جاتے ہيں، اس كي طرف رجوع نبيس كرتے، جب ان كي کوئی چیز راسته میں کر جاتی ہے،خواہ بال ہو یا کیڑا، یا ہزار دینار ہوں، اور وہ اسے میموز کر آھے نکل گئے ہوں متو نہ اس کی تلاش کرتے ہیں، نہ اس قوض ہے والی لو مح میں ، نہ دس کا اعلان کرتے ہیں ، اور اگر ان کو اس حالت بیں ایسے نفس بیس تغیر عمسوں ہوتو وہ اسحاب علمت ہیں، جنوز" کا خات" کا ان کے قلب میں مصر ہے، انہیں اس علت کے ازالہ کے لئے ممنت کرنی جاہیے ، اور اگر کوئی مخص بلاطلب ان کی حم شدہ چیز واوس كردينا ب، تو دل جا بتا بي تو ركو ليت بي اور دل جابتا بي تو اس مك ب ثکال وسیتے ہیں، ان کے لئے بیکوئی شرط نہیں کہ ان کے پاس شاہو، بعض کے پاس مال ہوتا ہے، بعض کے یاس ٹیس ہوتا۔

# خلوت وجلوت میں طاعت سے سرشاری:

ان کا ایک وصف خلوت وجنوت شل طاعت کے ساتھ لذت ماصل کرنا، حق تعالی کے ساتھ ایک ایک لخط کی رعایت کرنا، اور بعد دُقی سی وارو کے لئے خاطر مع اللہ کی حفاظت کرنا، جمیع حالات میں حق تعالیٰ سے داختی و بنا، برحال میں حق تعالیٰ

کی حمد بحیالاتا ہے۔

خلاف عادت برعمل ہی کرامت ہے:

تخلوق کے فغول جس عام عادت اور روش پر جل رہے ہیں، جو تخص اپنے منس کی عادت قر کر قرتی ہا ہوں۔ خطاف جا و بتاہیہ، منس کی عادت قر اُ کر قرتی عادت کے طور پر ننس کو عادت عامہ کے خلاف جا و بتاہیہ، حق تعد تی اس کے بدلے میں ای شم کا فرق عادت فرماو پیشج ہیں (میٹی اسباب و مستب سے کا خود فرماو ہیے ہیں)۔ عوام کی اصطفاح میں اس کو کرامت کہا جا تا ہے، میش خواص کے زود کیے '' وہ عزایت الہیے جس کی جوات منس کی سفلی عادات سے خان ف کرنے کی تو لین اور قربت فصیب ہوئی، اس سے مشرف ہوجانا جی کر مت ہے۔''

( بہان ہے آخر تک کا مشمون اصل کتاب باب سابق سے مقدم ہے، بہان اس کی تاخیر مناسب معلوم ہوئی مجد بسف۔ )

# حق تعالیٰ کی مغفرت و بخشش کی امید:

(یہ مسئنٹ پرخی تعانی کی منفرت و پخشش اور رحمت واسعہ کی امید و بیٹین کا غالہ کنٹر ہے کہ انہوں نے عام قائمین '' کا الدانا اللہ'' کو ولایت عامد کاستخی سمجھا ، دور بغیر پرسش و صاب کے ان سے لئے تھا آخرت کی امید باندمی ۔ قرآن و سنت ک رہ شیٰ میں ہم تو ہیں مجھتے ہیں کہ ہر مؤسن وسلم اپنے ایمان و اسلام کی بنا پر ستی خوات و مغفرت ہوگا ، لیکن میں ٹین کین کہ وہ اپنے کو اعمال مسالحہ اور قیود شرعیہ سے بید ہرواد سمجھے اور سماب و سنت کے خلاف زندگی گزار سے۔ ہر مؤمن و مسلم کو بھی اپنے ہرتے اعمال سکے لئے اس یا لیک حقیق کی ہارگاد ش جوابدہ ہونا ہے۔ عامر )

# بغیر تحتیق کے سی کو دشمن خدا سمنے سے اجتناب:

اور جس مخص ہے وقتن خدا سے کی اطلاع تمہیں مجانب الندنہیں ہے، اسے بھی وقتن نہ جاؤہ تم از کم ہے ہو کہ جس کے حالات کی تشہیں فیٹیں نہیں ہے ، اس سے نہ دوتی کا برجاؤ کروہ نہ وقتی کاء ابت جب معنوم ہوجائے کہ وہ ابند کا وقتی ہے، اور اللہ کا وقتی حرف مشرک اور کافر ہے۔

پس اس ہے برق ہوجاؤ، جس طرح کا معالمہ حظرت ظیل الدیلی ہیں وہا۔
العساؤ ؟ واکسلام نے ایسے والد آزر سے کیا۔ حق تعالیٰ فرد تے بیں: '' چس جب ان کو
﴿ مصرت ابرائیم علیہ السلام کو) واضح ہوگیا کہ دو اللہ کا دخمن ہے، اس ہے برق
ہوشے ۔'' اور حق تعالیٰ فریائے ہیں '' آپ کمی قرس کو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن
پر ایمان رکھتے ہوں، ٹیمن پائیس کے کہ وہ ایسے لوگوں سے ووکی رکھتے ہوں جو اللہ
تعالیٰ اور اس کے رسول مسلی اللہ عیہ وہلم ہے۔ مقابلہ کرتے ہیں، خواد ان کے بہب
ہوں، میں وارائیم علیہ اسلام نے کیا تھا، یا بہنے ہوں، یا بھائی ہوں ایا براوری کے
بول، میں میزان ہے، جمل سے کم جان سکو کے۔

## اولیاً الله سے عراوت سے برمیز:

اور تن الامکان اللہ کے بندول سے معادات کا برہ کا نہ کرو، اور نہ وشمیٰ کا فیصنداس بات سے تر نے لکو جوزبان سے ظاہر ہو۔ اگر کی مسعمان سے ناروافعل سرزو جوتو اس کے تفل کو سے شک براسجھو ،گر اس کی ڈاٹ سے کرابست نہ کرو، اورائٹ کے

وٹمن ( کافر ) کی ذات ہے۔

آ تنضرت صلى الله عليه وعلم كا ارشاد ب كمه عن تعاني فرمت جي: الجو میرے ولیا ہے دشتی کرے۔ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں!'' اور اگر کسی آ دک کی حالت مجہوں تھی ، اور تم نے اس سے دشنی کا برتاؤ کیا ، تو کیا مائے گا کہتم تے الله كى كالوق كے معاملہ على الله كاحق اداميس كيا، كما خبر كرالله كاعلم وس كے متعلق كيا ے؟ تم خواہ مخواہ اس ہے بری ہو گئے اور اس ہے وشنی کرنے کھے۔ اور اگر کسی کا علی ہر حال تمہارے علم میں (اٹھا) ہے، اور وہ وا تغتا حن جن مجد ہ کا دشن ہے جمر چونک تم کو اس بات کا عمرتبیں ، اس لئے اللہ کا حق ادا کرنے کی عرض ہے اس ہے وہتی رکھو، رشمنی نہ ٹرو، کیونکہ فن تعالیٰ کا اسم'' ظاہر'' تم ہے جن تعالیٰ کے دریار میں مخاصبہ کرے گاہ اپنے اور اللہ کی محبت قائم نہ کروہ در نہ بارے حادثے، اس لئے کہ چق تعالی ک بحت مَالب " کردتی ہے۔ بی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ دحت و شفقت کا معالمہ کمرہ جس طرح اللہ تعالی ان کے تغر کے بادجود انہیں رزق دیتے ماتا ہے، باوجود کے ان کے تمام احول سے واقف بھی ہے، اس طرح ابنی رحت وشفقت تمام حیوا آت اور تمام کلوق کے ساتھ عام رکھو، ان کے وجود کوان کے حال پر جیموز وو، اور تم موجد و بود کی رہنت کے ساتھ ان پر رقم کرویہ

### سيراني الله کي آفات:

میرالی اللہ کی آفات جوبعض سالکیوں کے لئے رہزن طابت ہوتی ہیں، اس

ۇپ

ا: عمل كا و يكينا\_

أرزوكا لحما حونار

سن ول من حسول ولايت كه خيال كا آناب

من بتوبيغلق كي طرف مأس بيون .

هند مخوابون پر قناعت کرناب

۲۱: وروست المس کمرنار

ے نہ روارو ہے لؤرٹ <mark>لیڈ</mark>۔

ه مودل پرتغم جانات

افن الموشقي يركفايت كرنابه

ا 10 - اورانٹ تعانی کے حق میں رمنان

الله تعالى كي نظر ہے كر مائے كا علامتيں تين جي:

ا: النخس سن رامنی جو جازا\_

الشرتعاتي ہے باراض ہوائے

۳۰ ماور قضاً وقدر شرائل تعالیٰ ہے مزاحت کن ب

### حق تعالی کے قرب کی علامات:

حق تعالی کے قریب کی علامتیں تین ہیں

ا: - نقد في لذرت كا ترك كرويار

S. 16/3. 1

۳۰ ایند کی خاطر فلوق سے تواضع کر زب

وصول الله في الشدكي علامتين تين الين

ا: فهم عن الله (الله بي مجنة) ـ

٣٠٠٠ استبعام من الله ( الله ١٠٠٠ منز ) .

٣٠ اخذعن الله (الله ـــ البنا).

الله كے ساتھ فرص ہوجائے كن ملائتيں تين جين

ازد. افترارترک کردیار

۳۰ - تد پر کوسلب کرویتان

۳. ۱۰۰۰ راده کوفنا کرویتار

نیادے عن اللہ کی علامتیں تیں،

ان موساف فانها کو اوساف باقیات برل لیزار

٣٠٠ - اوصاف فاهيكوا وصاف باقير عين تبديل كرويزار

س: ﴿ وَالسَّا فَانْدِيكُووَاتِ بِاقْتِهِ مِنْ لَمْ كُروبِيارِ

إرالة يؤلى ملكه من بشاء والله واسع عليم."

تعلق مع الله کے سیح ہونے ک علامات:

تن تعانی کے ساتھ بندہ کے تعلق کے سیج ہوئے کی علامتیں تین ہیں۔

از ر افقياركا في بوجادر

ان سه برنقد مرق واقعه كاشيري اوجهار

الله المراجع على مجبوب ہے واضی ہو کر الدیم چیز میں اس کے سامنے ا

مر شنیم فم کرتے ہوئے ہر چیز میں سکال محبوب کا مشاہد کرنار محبت اللی کی علامتیں :

بندے کے ساتھ می تعالی کی محبت قابت ہونے کی ملامتیں تین ہیں۔

ا.... بقدے سے ہو بکھ صادر ہو (اس کے حکم خداد کم ک سوائی ہونے

کی دید منص) الله مقابل کا اس سندراضی جوتار

٣٠٠٠ حَلِّ تَعَالَى كَيْ جَانِبِ مِنْ عَدِيثُ (بيان فعت) كَيْ اجازت هونار

ا این مکت بالذہ ہے سر کاس پر لقا کرنا۔

(باینامردار طبع و یشره نماریت)



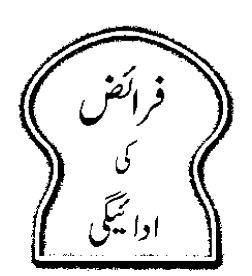

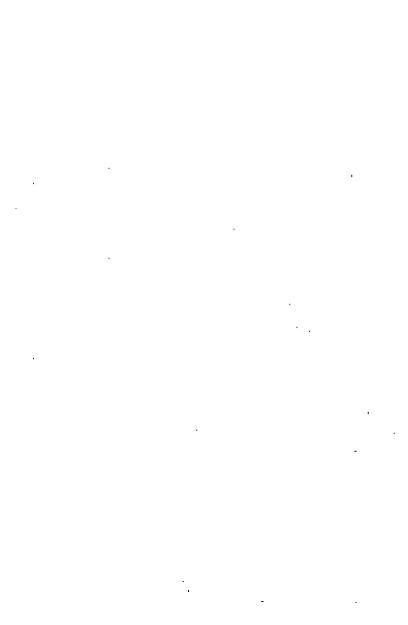

مع (الوافزوهي ((محو (تحدوه) زمنۇ) هني جدى (لارن (صفني)

 وَلَا مَعْطُولُهُ وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْحَيْوَ فَعَمُوا بِهِ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الشَّرُ فَدَعُولُهُ وَاذَكُولُوا إِذَ أَنَّتُمُ قَلِيْلُ تُسْمَطُ مَقُونَ فِي الْارْضِ. " (مِيْرَافِيلِ فِي ٣ مُنْ١٩٥٨)

تر جرار المراجعترات على بن تسبين رحمه القدفر ( <u>ت</u> جن کے سب سے میلا خطبہ جو مطرحہ علی رہنمی اللہ عنہ نے وہا جنبہ آب کو خلیفہ بنا، تمیا، اللّٰہ کی حمد و ثنا کے بعد فریارہ آلہ: سے شک الله تعالی ہے کہ کہا ہے اول ہے ، جو مدایت کرنے والی ہے ، اس میں انٹہ تھالی نے خیر اور شرکو اگر قرباد یا ہے ، میں خیر کو اور شركو کيجوز وورقر اکنل کو الله تعالی کی بارکار بيل اوا کرور ووتم کو جنت میں پہنوں کے اسے شک اللہ تعالیٰ نے بہت میں جزوں کوحر ہر قرار ویا ہے، چوسب کومعلوم ہیں اور مسلمان کی حرمت کی آخیات تمام حرمت کی چیزوں سے زیاوہ سے ، اور اللہ تعالیٰ نے اخریس اور تو حیر کے ساتھ مسلمان کو منہورہ کرنا ہے مسلمان و بی ہے کہ مسلمان اس کی ڈوان اور وجہدے تحقوظ رہیں، مال! جن کے ساتھ بھی مسلمان کونیڈا دیا جائز ٹیل بھر ای جز کے ساتھ ہو کہ واجب ہے، تمام کاموں ہے پہنے اور خاص طور پر اینے خصوصی کامول سے پہنچ موت کی خرف مبقت کروہ اس لنے كراوك فرات آئے جانمے بي اور جو فرات ويتے بي وہ تمبارے جھے تاکمیں ہے، زرا اینا برجد ملکا رکھو، ٹاکہ تم بھی کیلوں سے عالموں کیوئر میں کے میں لوگ ائی آخری کے التظارين جن، الله كے بندوال اور اللہ كي سرز بان عن اللہ ہے وَرود من سنة كرتم سنة زشن كالكوون اور جوياون ك بادسة ہیں ہی سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی لطاعت کرد، اس کی نافرمائی نہ کرد، فیرکو دیکھوتو اس کو لیے لو، اور جب پرائی کو دیکھوتو اس کوچھوڈ دوادر یادرکھوجیکہ تم بہت کم بیتے، زہین ہیں کڑور کیجے جاتے تھے!'

حضرت عنمانٌ كي شهاوت اور حضرت عليٌ كي خلافت:

یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے، جیسا کہ آپ حضرات جائے ہیں معفرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وقت میرو کی گئی تھی جبکہ ان کے چیش رو خلیفہ معفرت حال رضی اللہ عنہ شہید کرو ہے گئے تھے، گئی دن تک یا غیول نے ان کا کامرہ کئے تھا، بالا فرجی اللہ خرجب انہوں نے دیکھا کہ اب حال کا گوگوں کے والی آنے کا وقت آخمیا ہے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کر ان کو شہید کردیں اور اس حالت میں شہید کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کر کم کی شہید کردیں اور اس حالت میں شہید کیا تھا کہ حضرت مثمان رضی اللہ عنہ قرآن کر کم کی شہید کیا تھا تھا در روزے سے جا ور روزے سے تھے، حضرت کے خون کا سب سے بہا و چھینا مصحف شریف کی جس آبیت بر کرا وہ تھی:

"فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللَّهُ" (البَّرو: ١٣٤)

ترجمہ: .... اللہ تعالی ان کے مثالبے جس آپ کی

کھایت فرما کیں ہے۔''

وہ تو جنست میں چلے گئے، رسول الله صلی الله علیہ وسم اور صحابہ کرام رضوان الله علیم اجھین سند جا سطے، لیکن مسلمان اس وقت سے آج تیک اس کی سزا جھکت رہے ہیں۔

شہادت عمان کے بعد:

ععرت عثان رضی اللہ مند کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے درمیان خاند

جنگی ہوئی، جنگ جنس ہوئی، جنگ صغین ہوئی راس کے علاوہ خارجیوں کے ساتھر مقاسیا ہوئے، اور مسلمانوں کی وہ کموار جو کافروں کے مقاسیا میں چلتی تھی، اب آئیں میں چلنے تکی، لوگوں کے انداز سے کے مطابق تقریباً ستر ہزار ( ۱۹۰۰ م ۲۰ ) آوی ان جنگون میں کام آئے ہیں جو معنرت مثمان رہنی اللہ عندکی شبادت کے احد ہو کیں ، جیسا کہ اس آیت شریف میں فرمایا تھا کہ احتد تعالیٰ آپ کی کھایت فرہا کیں ہے۔

قاتلين عثانٌ كا انجام:

جن لوگول سفے ویواد بھلانگ کر معتریت عثاق رضی اللہ عز کوشہید کیا تھا، تمام کے قرم بری طرح قمل ہوئے، الن قاتلین شما ایک ٹھر بن الی بکر بھی تھے، حضرت ابوبكر صديق دمنى الشاعد ك ساجز ادوجن كى بيدائش آمخضرت صلى الشاعل وسلم ك زبان میں ججہ الوداع کے مفر میں دو کی تھی، ان کی دالدو سے حفرت ابو بکر صد فق رضی القدعند كي وفات كے بعد معترے على رضي الفدعنہ نے عقد كرليا تقاء اس سے يه حعرت علی رمنی اللہ عند کے رہیب ہیں۔ لا اللہ الا اللہ الا مائند! ان شورش کرنے والے باغیوں میں یہ بھی شریک تھے اور ان پارٹی آرمیوں شر جنہوں نے ویوار مجلا گی تھی یہ بھی شامل تھے، انہوں نے سب سے پہلے جاکر حضرت مثان رہنی اللہ عند کی داومی بکڑی، حضرت حَمْ إِنْ رَضَّى اللَّهُ عَدْ مِنْ فَرِما لِمَا " مَعَيْقِيجِ! الرَّمْهِ ارْبِ والعراس حالت كو و يكيم تو بسند يه كرتي-" بدفتره من كر انبول نے فرا وازهی جهوز دى اور وائي نكل آئے، يلك دومرے لوگوں کو بھی ہٹانے کی کوشش کی میرمرف ایک محانی تھے بایں معنی کر حضور صلی الشعفيدوكم كے زبان على بيدا بوت عقد، أكريد سنج عقد، ورندها كارخ اس بات ير متنق بین کدایک بھی محالیا حطرت عثمان رضی الله عندے خلاف شورش کرنے والوں میں شریکے نیس اللہ تعالیٰ نے محالیگا واس اس سے یاک رکھ رہی بن الی بکر بعد میں مفترت علی رمنی اللہ عنہ کی جانب ہے گورٹر بنادیئے کئے بٹھے، اور ویاں ان کوقش کیا

سمیا۔ معنوت عائشہ رمنی اللہ عنہا کے بھائی ہتھے، جس دن معنوت عائشہ وضی اللہ عنہا نے سنا، بہت زیادہ صدمہ ہوا، معنوت عائشہ رمنی اللہ عنہا کی زندگی جس ہے واقعہ ہوا۔

#### مدينه پر باغيون کا تسلطه

بہر کیف! مفترت عنیان رضی الفد عند کو شہید کرا ہینے کے بعد مدینہ بٹل باغیوں کا تسلط تھا اورا کا برصحابہ بھی کوئی بھی خلافت کا کام سنجا لینے کے بعد مدینہ بٹل الفاد معترت عنیان رضی الفد عند کوئی بھی خلافت کی تاریخ کی بھی چند معترات نے جنازہ پڑھی ۔ بنتیج کی ایک جانب وفن کردیا۔ وہ جگہ اس وقت جنت اُبقیج بھی شائل نہیں تھی ، اس کی رہیں ہ دیوار سے باہر تھی معترت عنیان رضی اللہ عنہ نے دُن ہوکر اس جگہ کو جنت اُبقیج میں شائل کرایا ، اب تو بھیتے اس ہے بھی آگے چلا کیا ہے۔

#### حضرت على كا امت كوسنجالنا:

ق تین ون تک مدید یس باغیوں کا تسله رہا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وہد کے تیم حضرت علی کرم اللہ وجہد نے تیم سے دن خلافت آئی خلافت آئی حالت میں قبول فربائی کہ کہنا جائے کہ زیمن شرونساد سے جری ہوئی تھی، اور اس بنا پر امیرالموشین حضرت علی بن الی طائب رضی الله عنہ کا مراق عنہ کا مراق عنہ کا مراق عنہ کا مراق عنہ کررا، ایک دن بھی تجہد علی ہوگیا، ایک دن بھی تجہد علی ہوگیا، ایک دن بھی تجہد معطل ہوگیا، مسلمانوں کی آپس جی تو تھی جب و غریب خلیات جیں، کیونکہ و کی رہے تھے کہ مسلمانوں کو دنیا کے سانپ نے وی بوری جو بعد جی سلمانوں کی آپک دو سرے کی عزیت و آبروشنا شروع ہوگئی ہو، تو بعد جی سلمانوں کی آپک دو سرے کی عزیت و آبروشنا شروع ہوگئی ہو، تھی اور جنہوں نے آبروشنا شروع ہوگئی ہو، تھی اور جنہوں نے آبروشنا شروع ہوگئی ہو، تھی اور جنہوں نے تیم اور جنہوں نے تیم کی ویونسان تو بی جھی اور جنہوں نے تیمن کی گوئی اور است کی موادن اللہ علیم اجمعین بھی آئی

یے «عزرے علی رضی ملفہ عند کا ول گروہ تھا، ان کی جمت تھی ، بلا غیہ وہ خلیفہ راشد ہیں اور حضرات ابدیکر وعمر وعثمان رضوان الفہ تیجم اجھین کے معیار کے آوی ہیں، معمولی آوی خمیں ۔

### حصرت علیٌ کا پہلا خطبہ:

تو سب ہے پہلا خطبہ جو دیا اس میں اللہ تعالی کی حمد وقتا کے بعد ارشاد فرمایا کد اللہ تعالی نے کتاب باوی نازل فرمائی ہے، جو ہدایت وسینے وال کتاب ہے ( قرزَن کریم ) اور اللہ تعالی نے اس میں فیر اور شرکو میان فرماد یا ہے، فیر کی ہاتوں کو مجسی بیان فرماد یاہے ، شرکی ہاتوں کو بھی بیان فرماد یہ ہے۔

#### خير کواپناؤ اور شر کو حچوز دو:

خیر کی باتوں کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ بھے خیر کے ان اعمال کو اختیار کریں اور شرکو ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ بندے ان چیزوی ہے اجتناب کریں ان چیزوں سے تھیں۔ اس کے فران کر اسٹ فحڈ ڈوا بالک خیر و ذکھوا المنشر!" خیر کی چیز کو اواور شرکوچھوڑ وو، افتد تعانی نے مجتنے قیر کے کام کھام پاک بین ذکر فرمائے جیں ، ان کو اختیار کرواور جینے شرکے کام ذکر فرمائے ہیں ان کوچھوڑ دو، اللہ تعانی نے اپنی پاک کتاب میں اور نبی کریم سکی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بہت سے فرائش بیان فرمائے ہیں ایک مسلمان کے ذک کیا کیا چیزیس فرض ہیں؟

# مخدوم محمد ماشم اوران کی فرائض اسلام:

تخفید سندھ کے نیک بزدگ ہوئے ہیں موالانا تخدیم مجر باہم سندھی رحداللہ مقابلی، جن کی کتاب ہے "بغل القوۃ فی سن النبوۃ" اس کا میں نے "مجد نبوت کے اور سائل" کے نام سے ترجمہ کیا تھا۔ یے کتاب دراصل الخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبر ہے، وار انہوں نے بھیب انداز ہے اس کو مرجب کیا ہے، میں نے ایک

بزدگ کی فرائش پر اس کا ترجد کیا تھا، اور اس کے مقدمہ بیل بیل نے لکھا تھا کہ اسے
شاہ وی الشہ محدث دبلوی رحمۃ الشرطیہ کے ہم عصر جیں، ان کے ذبائے کے آوی ہیں،
ادر کہن چاہئے کہ مید خطہ مندھ کے اپنے وقت کے شاہ دلی اللہ بھے، ایسے بورے عالم کہ
سقل جمران ہو جاتی ہے۔ تعنید میں ان کے مزار کی زیارے بھی کر کے آیا ہوں، بھی
نے اپنے اس مقدمہ میں مکھنا ہے کہ دینی موضوعات میں سے کوئی موضوع مشکل سے
ہوگا جس پر مخدوم صاحب نے کہ آب رینی موضوعات میں سے کوئی موضوع مشکل سے
ہوگا جس پر مخدوم صاحب نے کہ آب رینی موسوع ہوں اس وقت زبان فاری تھی اور مانا قائی
زبان سندھی تھی نور تعاری وینی زبان عربی ہے، تیوں زبانوں میں ان کی کہا میں جی
ادر میوں زبانوں پر بیساں میور ہے، میت کی کہائیں میسی ہیں اور بوی طویل ہویا
ادر میوں زبانوں پر بیساں میور ہے، میت کی کہائیں میسی ہیں اور بوی طویل ہویا
میں کہنے یہ نگا تھا کہ ان کا ایک دسالہ عربی گا ہے۔ طربی سیارے بھی جیپ تھیا ہے، جس میں
جیپ کیا ہے، جہاں تک بھے یاد ہے اس کا ادر د ترجہ بھی جیپ تھیا ہے، جس میں
جیپ کیا ہے، جہاں تک بھے یاد ہے اس کا ادر د ترجہ بھی جیپ تھیا ہے، جس میں
جیپ کیا ہے، جہاں تک بھے یاد ہے اس کا ادر د ترجہ بھی جیپ تھیا ہے، جس میں
جیپ کیا ہے، جہاں تک بھے یاد ہے اس کا ادر د ترجہ بھی جیپ تھیا ہے، جس میں
جیپ کیا ہے، جہاں تک بھے یاد ہے اس کا ادر د ترجہ بھی جیپ تھیا ہے، جس میں
جیپ کیا ہے، جہاں تک بھے یاد ہے اس کا ادر د ترجہ بھی جیپ تھیا ہے، جس میں

تو حضرت امیرانموشین رخی الله عند فرمات بین کرخی تعالی شاند نے بہت می چیزوں کوفرش فرمایا ہے، ان فرائض کو اوا کرو، الله کی بارگاہ بی اوا کرو، الله تعالی ان کی برکت سے مسیمی جت بیش بہنی ویں سے، فرائض کو اوا کرو، تلوق کو دکھانے کے کے نیس اور مخلوق کی خاطر نہیں، بلکہ فرائض کا اوا کرنا اللہ کی بارگاہ میں ہے، ایسی محض حق تی تی شانہ کی رضا کے لئے کرو۔

### فرائض ومحربات معلوم وين:

اس کے بعدارت وفر بالا کہ جس خرج الشرتعانی نے بچو فرائض مقرر کے ہیں۔ اس طرح الشرتعالی نے بچھ چیز وں کو حرام فر بالا ہے: "غینر منجھو لُیّر" وہ مجبول میں۔ ہیں ، نامعلوم میں ہیں ، بلکہ برخنس ال کو جانتا ہے۔

# فرائض شرى كالمنكر كافرى:

اب ایک مسئلہ بناوینا ہوں اس کو اچھی طرح و این نشین کرلیا جائے۔ ہادی عقائد کی کراہوں میں بدفکھا ہے کہ فرائن شرعیہ جرقطی جیں، ان کا انکار کرنے والا مسلمان فہم سے

# محرمات قطعیه کامکٹر کا فرہے:

اور محرمات قطعیہ جو قطعی جی، ان کی حرمت کا افکار کرنے والا مسل ان نیس ہے۔ آپ جائے جی کہ بہت سے مسلمان، افقہ بچائے! زنا کے بھی مرتکب جی، بہکن حسیس کوئی مسلمان ابیانہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ زنا حقال ہے، اور جو زنا کو طال کے واسممان نہیں رہتا۔ بہت سے مسلمان چوری ڈیمنی کرتے جی لیکن حمیس کوئی مسلمان لا الله الا الله محمد رسول الله بيؤسطة والله جو الله بر اور الل ك رسول صلى الله عليه وسلم برا الحال ركمتا جو، اليها نهيل مطر كالجو ال كناجول كو جائز سجعتا جو، اور جو جائز سجع وه مسلمان نهيل ہے۔

### نماز کی فرضیت کا منکر کافر ہے:

کتے مسلمان جیں جو مجلکانہ نمازنیس پڑھتے الیکن جس مسلمان سے بھی۔ پوچووہ کیے گا کہ نماز فرض ہے، بہتو اللہ کا فرض ہے، مجلکانہ نماز اللہ کا فرض ہے، خدائواستہ اگر کوئی نماز کی فرشیت کا متر ہوجائے تو وہ مسلمان نہیں۔

## روزے کی فرضیت کا منکر کا فریے:

رمضان المبارك كے روزے ہیں، بہت سے مسلمان نہیں رکعت ای کے باوجود جانتے ہیں كہ دوزہ ركعت ای کے باوجود جانتے ہیں كہ دوزہ ركعتا فرض ہے ، اللہ كا فرض ہے ، آ د كی تشدرست ہوا ورقع ہوا اور كان اللہ كا فرض ہے ، آد كی تشدرست ہوا ہوتو ای كے ذمہ روزہ ركعت فرض ہے ، ہیں ؟ بیار ہوتو ای كے بارے می تقم ہے كہ دوسرے وقت ہیں ركھ لے ، سفر میں ہوتو ای كو بھی رفعست ہے كہ سفر میں روزہ نہ ركھ كہ دوسرے وقت ہیں ركھ لے ، ليكن ہر حال دوزہ قرض ہے ، اقر كان كے دوزہ ہے تارك ہیں ، ليكن ان سے بہ وقت این كارک ہیں ، ليكن ان سے بہ بو رمضان كے روزہ كے تارك ہیں ، ليكن ان سے بہ بو چھے تو وہ كہتے ہیں كہ تى اور دو توض ہے ، اللہ كا قرض ہے اور اگر ضرائح است كوئى اس كامكر ہوجائے تو وہ مسلمان نيس رہتا۔

### فرضیت زکوۃ کامکر کافر ہے:

یک بھم ذکوۃ کا بھی ہے، بہت ہے مسلمان بھل کی وجہ سے زکوۃ ٹیس ویتے، بہت سے مسلمان باوجوہ یک ان کے ذمہ ذکوۃ فرض سے، ذکوۃ اوائیس کرتے، اور پھن وسے دیجے ہیں، نیکن بچرا حتاب کر کے ٹیس ویتے، ایسے آل اندازے سے دے دی، ٹیمس بھائی! ذکوۃ تو بچرا حساب کر کے دیمی چاہئے، وو پسے زیادہ ہی تھیں، کم

در ہے۔

میت کو فرائض شرعیہ سے سبکدوش کرو،

رات ایک صاحب کے قط کا جواب لکور ہا تھا، میں نے جواب جی تھا کہ میت کو آنکی شرعیہ سے میں گھا کہ میت کے ایسال او اب کے لئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میت کو آنکی شرعیہ سے سیکر دورائی کی جانے اب لوگ ان چیز وں کا اجتمام تو کرتے ہیں جھا کردو، دروال کردو، چی کرد سیتے چیاب وال کردو، فلال کام کردو، قرآن مجی پر جوادد اور پچی معدفہ و خیرات مجی کرد سیتے ہیں، خمش ایسال تو اب کے لئے کرتے ہیں، خمش ایسال تو اب کے لئے کرتے ہیں، خمش اور یہ می قرض کراو سی طریقہ اختیار کرتے ہیں، فلط نہیں افتیار کرتے ہیں، فلط نہیں اور یہ می قرض کراو سی طریقہ اختیار کرتے ہیں، فلط نہیں اور یہ می کرمی ایس معلی ایسال تو اب سے اس کے فرائش خم میں ایسال تو اب سے اس کے فرائش خم میں ایسال تو اب سے اس کے فرائش خم

زندگی بھر کے نقلی روزے رمضان کے ایک روزہ کا بدل نہیں: آپ لوگوں نے مدیشان جوئی ہے، انخسرت ملی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا سر

> "مَنْ اَفَطَرَ يَوْمًا مِنْ وَمَصَانُ مِنْ خَيْرٍ وُخَصَةٍ وَلَا مَرْضِ، ثُمَّ يَفْصُ حَنُهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كَلِهِ وَإِنْ صَاحَةً." (مَثَوَةٍ مَن: عند)

> ترجہ اس ''جس مخص نے دھفان مبادک کا آیک روزہ جان ہوجوکر چھوڑ ویا تھیں دکھا قدرت کے یا دجود الشائعائی اس کو عمرٹورج حطا فرما کیس اور یہ ساری عمرتفلی روڑہ دکھی رہے ، اس بھی اس کا سعاہ خدادافیش ہوتا۔''

فرائش، فرائش میں، ایک آدی فرض اوائیس کرتا قوافل می نکا مواسم،اس

کے ذوائل کی کیا قبت ہے اللہ کے زو بک؟ خبر کی جماعت رات ہمر کے نوائل ہے بہتر ہے:

مؤطا امام مالک میں ہے کہ امرالموسنین معرت عربی خطاب وضی اللہ عنہ کے باس ایک لوجوان چینشنا تھا، (خالباً اس کا نام سلیمان بین ابی حقہ تھا) معزے عرشہ عراکہ بھی اس سے تعلق تھا، آپ جحر کی ٹماذ کے بعد تیج کیا کرتے تھے، لینی حاضری لیا کرتے تھے کہ کون کون آ دی حاضر ہے اور کون کون تیس آیا؟ ایک دن جحر کی نماز جس ا ایٹ اس دوست کوئیس دیکھا، قروبال معجد سے سیدھے اس کے کھر می اس کی والدہ ا کمیں، آیٹ نے ان کی والدہ سے فرایا:

> ". ... فَمُ أَنَّ صَلَيْهَانَ فِي طَلَوْقِ الطَّبْحِ! فَقَالَتُ: إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّيَ فَفَلْتُكُ عَيْنَاهُ. فَقَالَ عُمْرُ: لَأَنَّ أَشَهَدُ صَلَوْةَ الطَّيْحِ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَقُوْمُ لَيْلَةً." (عَمَامَامِ عَلَى مِنْ آنَ عَلَيْمً

> ترجہ۔۔۔۔۔''آن سلیمان کو ہمں نے میں کی نماز ہیں فیس کے میاز ہیں فیس ویکھا! اس کی والدہ کینے تکہیں کہ ساری دات اللہ کی عبادت میں منطقول دہے۔ جم کے وقت آکھ لگ کی (اس لئے جماعت ہیں شریک نیوں ہوئے)۔ معترت نے ادشاد فریایا ک الجرکی نماز ہیں جماعت میں شریک جوجائے تو تمام دان عبادت ہیں کھڑے دیشتا تھا۔''

فجر کی جماعت کی ایمیت:

بھائی! کچھ کچھ؟ ساری دات کھڑے ہوکرتم اللہ کی عبادت کرولیکن فجر کی نماز میں شرکت نہ کرور اللہ کے نزد یک اس دات مجر کی عبادت کی قیست نیس، اور تم ساری داشت سوئے رہوں کچر کی نماز میں شرکت کرونو بیراس سے زیادہ فیتی ہے، لوگ اس سے بہت خافل چیں، اپنی زندگی جیں بھی اور مرنے کے بعد ان کے دار ٹیں، لوڈھین جواسینے باپ سے لئے ، اپنے عزیزوں کے لئے الیسال ٹواب کا ابتقام کرتے چیں اور ان کے بارے جس بڑے فکر مند ہوئے ہیں، بعض بے چارے بڑے فکر مند ہوئے جیں۔

## مرحوم کی قضا نماز وں اور روز وں کا حسب لگا کر فدیہ دو:

کنیکن کیا بھی صاب کرتے ہے بھی دیکھا کہ اس کے ذر کھٹی نمازی فرض رہ گئی ہیں؟ روزے اس کے ذرر کتنے رہ گئے تھے؟ زندگی کے کتنے سالوں ہیں اس نے زکوۃ ادا نمیں کی؟ جج فرض مقاد نیکن نہیں کر پایا یا نہیں کیا؟ جمائی! ان فرائنش ہے سبکدوش کرداؤ ، ایصالی ٹواپ کومیں فی کرتے رہنے دو۔

#### أيك روزه كافديية

پھر ہیں نے تکھا کہ ایک روزے کا فدید ایک صدقہ فطر کے مطابق، ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، دو دفت کا منگین کو کھانا کھا دیتا یا تقریباً نیونے دو میر، بونے دو کلور کہ او، اب قرمیر خبی رہے، اس کے قریب قریب غلد یا اس کی فقر قیمت دے دو، بیہ ایک روزے کا قدیہ ہے، ایک رمضان کے فدیے ہو گئے تیں۔ اگر دی رمضانوں کے روزے اس کے ذر باتی شخر قواس کے فدیے ہو گئے تین سو۔

#### تمازوں کا فدریہ:

کچر جتنا فدید ایک دوزہ کا ہے، اتناعی فدید آیک نماز کا ہے، اور نمازیں دن میں وتر سمیت چھ ہوتی ہیں، پانچ فرض اور پھٹی واجب، واجب بھی فرض ہوتی ہے، عملی فرض ہوتا ہے، احتقادی فرض مجیں ہوتا، عملی فرض ہوتا ہے، تو ایک نماز کا فدیدا کیک صدقہ فطر کے برابر، ایک دن کی نمازوں کے چھ صدقے، آیک میبنے کی نمازوں کے

# ببلے فرائض کی سبکدوش پھر ایصال تو اب:

جب ان فرائض ہے سبکدوٹن کردو کئے تو بھرابیدالی ٹواب پوچھٹا ہم الیسال ٹواب کہتے ہوا جیسے بھی کیا بکا النا سیرھا، وہ تو کیڑا ہوا ہے زنگیروں جی، پہلے اس کو میٹردا کا توسیحی، جیسال ٹواب تو تر تیات کے لئے ہوتا ہے۔ ای طرح اگر وگول کے قریمے اس کے ذمہ جی تو ان قرضوں کو بھی ادا کرو۔

### ا پی آخرت کی خودفکر کرو:

اب آپ کی عقل میں بات آپ کی کہ اہم اپنی زندگی جس عافل تھے اور عرف کے بعد ہمارے وارٹ بھی عاقل جیں۔ ان کو عافل ہوتا بھی چاہتے ، اس کے کہ جب ہم نے اپنی زندگی جس بھوٹیس کیا تو وارث ہمارے کیا گفتے ہیں؟ ہمگی میں اپنی جان کا جتنا خیرخواہ جول دوسرے بیوی، بیجے، عزیز وا قارب، دوست و :حباب تو دیے میرے خیرخواہ تیں ہوں گے، جب بھے اپنا تی اہتمام ٹیس تو دوسرے میرا اہتمام کیوں کریں گے! دو ہیٹ کے بیٹے جا کی گے، ہس میکی ان کی عبت ہے، ذن کو ہے معوم نیں کہ یک بٹر کر اوا ہے؟ اور اس کر کیے جھڑا کی؟ نماز روز ہ بٹری نیابت جائز خیس:

العنس وک بچ بیجتا ہیں کہ وہی نے روز ہے تیں رکھے تھے، ہم ان کی جُند روز ہے دکھ لیس؟ اس نے نماز پر تیس پوجی تھیں، ہم ان کی نماز یں اوز و یں؟ خوب یاد رکھوا نماز روز ہے تیں بخارت ٹیس جو تی سوک امام ،الک میں ہے کہ حضرت عبواللہ ان عمر جنی اللہ عند سے بوچھا کمیا کہ کیا کوئی کس کی طرف سے قماز یا روز و رکھ مکان ہے؟ تو انہوں نے قرریا:

> > کے وز کو قاش زیارت ہوتی ہے۔

بان! زُوَّة وے مُلاَّ ہے اس کے علم ہے، کی بدل کرمکانا ہے اس کے علم ہے، کین اوقو سرگیا تو اس کا دارہ اگر اپنی حرف سے دے وقو اللہ اتفاقی سے قرقع ہے کہ اللہ تفاقی قبول قرار کین کے اور میسا کور بائی حق قرمادیں گے۔

ا غذا تھے موف فرزے جیسے کہ بھی عرض کر رہا ہوں ریوں تو ہم مسلمان تھینا جی کہ یہ چیزیں فرض جیں النکن منی طور پر ہم نے ان کو فرائنس کی فہرست سے خارج کرویا ہے، ایک '' وی فرزیں کیل پڑھتا، روزے ٹیس رکھتا، والا تو ٹیس ویٹا، بڑا اس نے تیس کیا، مرکیا، ہے ویکا مسلمان مریاں کی بھی ہے جارہ اس کی تماز جذرہ چڑھا، ہے تاکہ کوئی فرق کیس پڑتا، تو میرا بھائی الشائے جوفر ایکس مقرد کئے ہیں ان کوارہ

الحرنے كا اہتمام كرور

قرض کی اوا میگی کی وو بی صورتیں ہیں:

اور یے خوب یادر مکھوکہ جو قرض کمی کے ذمہ ہوتا ہے، اس کے ادا کرنے کی ود ای معیرتمیں میں تبسر کا کوئی صورت شمیں ہوتی، یا "ادان" یا "ابرا" یا تو آ دمی قرض اوا اسکردے یا قرش والا معاف کردے ،جس کا قرض ہے ، وہ کیدوے میں نے چیوز وہا تو خلامحا مل گئیا یا اس نے قرمن اوا کردیا، به اوانیم کرتا وہ اہرامیم کرتا، معاف نہیں كرتا جم تلاؤكداس كے بكرے جانے ميں كيا شريعي؟ اور عارى شريعت كا تكم يہ کہ اگر کوئی فخص کمی کا مقروش ہوتو وہ اس کو بکروا سکتا ہے، جیل بیں بند کرواوے جب تک کرائ کا قرضہ اوائیں کرتا، تو فراکش کے ادا کرنے بیں تو ہم نے کوتا ی کی اور صاحب عن الله تعالى بين، و يسه تو الله بخشف ير آئين توسيمي بي بخش وين اليكن بحائي کوئي قانون اور ضابط توشيس سيه جمهيل صحيت دئ تقي . توت وي تقي ، آنکعيس دي تعمیل، کان دسیط منظر زبان دی تھی ، ہاتھ یاؤل وسیع سے ،تم سے برخرانکش کیوں اوا مُنیمی کے؟ بوجید کے ہیں، اور اگر سارے گزامگاروں کو معاف کردیں تو ان کا باتھ بكرة في والاكون بيه؟ ان كي رحمت ب معاف كروي، معاف كرما جامين توجم بيس منا بگاروں کربھی سونف کرویں، اور پکڑنا میا ہیں تو اعتصا تھیوں کو پکڑلیں، بیتو اس کی مرضی پر ہے۔

فرائض کے ادا کرنے اور محرمات سے بیجنے کا اہتمام کرو:

بیرطال بہال کہنا ہے کہ فرائض کے ادا کرنے کا ابتمام کرد ادر حربات سے میچنے کا بہتمام کرد، فرض کو فرض میجھنا بیدسلمانی ہے، دور فرض کو فرض نہ مجھنا کفر ہے، جو چیزیں کہ قطعی طور پر حرام بیر، جس کو حضرت فرما رہے ہیں: "اباق اللہ خواج خوامًا خَیْنَ مُنجِهُوْ لَغِیْر کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں، ان کا حرام ہونا جمیول

ممين ہے۔

قطعی محربات کوحلال سمجھنا کفر ہے:

ہر آ دی جانٹا ہے، ایک تھنی محرماً سے جس سند کسی ایک کو طائل سچھ لینا کٹر سے دتم جائے جو کہ مال ، میمن سنٹ نکائ ، دسکٹا ہے؟ نعوذ بابندا استفقر انڈا قرآ ان کرنے چس ہے۔

> "خَرِفْتْ عَلَيْكُمْ أَمْهِتُكُمْ وَبَنَافُكُمْ وَأَخْوَافُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَخَالَامُكُمْ ...." (العمارية)

الله تعالیٰ نے میان فرماہ یا قرآن کریم میں کدتم پر تمہاری یا کیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بھٹس اور تمہاری چھو پھیاں اور تمہاری خالا کیں حرام میں۔

ائید ساحب کا بہرے پاس خط آیا کہ ایک آدی نے لیق بھن سے تقائی کیا جوا ہے، ایسے لوگ بھی تیں، ایسے کو بھی الکین بیس یہ الکافر' کا لفظ محادر آ کہد ، با جوں، جمائی! اگر دہ بھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، بھن سے نکاح نہیں ہوسک ، اس با بعدا فا تو کی حرج نہیں، تو بھر کا فو ٹی تیس وی شے آئنا بھور ہے، ہارہ الرسجھت ہے کہ اس کما ہوں میں ہے، بین حوالہ و سے رہا تھا ہی اگر ہوری حق کم کی کتابوں بیس تھھا ہے کہ '' اہلیٹ لاکے المعنصیہ محفول ''کئی موسیت کے کام کو گناہ کے کام کو جیکہ وہ تعلق ہو، حال سجھنا کھرے۔

مسلمان کی حرمت سب محرمات سے بڑھ کر ہے:

اس کے بعد ارشاد فرمایا کر بھی اللہ اتو ٹی نے حرام تو بہت میں چڑیں فراہ کی میں المیکن مسعمان کی حرمت تمام محرمات ہے ہو جا کر ہے بمسلمان کی جان واس کی آبرہ اور اس کا مال رابھی نائیک مسلمان کے لئے حرام میں، حدیث میں ہے۔ " منحلُ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم خَرَامُ فَعَهُ وَمَالَهُ وَعِرُضَهُ!" ترَجْر: - " برمسمان کا دومرے مسفان کے کئے حرام ہے: س کا فون ہمی اس کا مال ہمی اوراس کی آبروہمی!" مسلمان کی حرمت کھید سے بڑھ کر ہے:

جس ون آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے انجرت کی تھی۔ بیٹ اللہ کی طرف مند کرکے فرمایا کہ: بیٹ اللہ! میرے دل میں جنٹی تیری قدر و آیت ہے وہ اللہ جانتا ہے لیکن میں کیا کرون؟ میری قوم مجھے یہاں رہنے ٹیس ویق۔ اور بھر فرمایا: تو بزی حرمت والا ہے، بوی عزت والا ہے، لیکن اللہ کی جنم! مؤس کی عزت بھی سے زیادہ ہے۔ اور بیاتو اس ون فرمایا تھا۔

حرمت اتنی تزیند و فی ہے چیسے کہ اس مہیند شد ، اس شہر میں اور ،س دن شد، بینی اس مہینے کی حرمت ، اس شہر کی حرمت اور اس ون کی حرمت جیتی ہے ،مسلمان کی حرمت اس سے بیزی کر ہے۔

### ایک درہم کے بدلے سرمقبول ٹمازیں:

اتو یا بات یاد مکنو میبان بر ایک حتید کرد بنا جا بور گوء این مین بهم لوگ مبتلا جیں اسب بتلا میں میں بھی بتلا اول، اللہ آمیں معافیہ فرماہ ہے، اب تو لوگ کسی کے خون کے ماتھ باتھ ریکنے ہے بھی پر ہیز نہیں کرتے ،مسلمانوں کی حبمت ول ہے فکل عنی ہے، نتین وو چیزوں میں ہم احتیا طفیس کرتے ، ایک کمی کا ول : حق کھانے میں احتماء نبیس کرتے اور دوہرے کی کو ہے تہرہ کرنے میں احتماط نبیس کرتے ۔ ا' ورحقار'' يُس لَلْها ہے كہ بيك ورجم الركن كا كھائے ( تقريباً ساز مع جمن مائے جاندى كا ہوتا ہے )، اُٹرنس کا ایک درہم نافل کھایا ہوتو قیامت کے دن سرّ مقبول نمازیں اس کے بدلے میں وان کی جائیں گی و تمہارے باس متبول نمازیں میں کتنی؟ تم بہاں کھائی کر مِعْم كركية جوه زكار لے ليت جو تمهيل معلوم بين كه زير كنار بوا بعثم نيس بوا كرما ه یہ نگل سے رہنا ہے میں مسلمان کا ناحق مال کھانا، میانجی ہضم نیس ہوگا، بیس کا مال کھانا ے، وہ وحویٰ شاکر تنے واپنا حق خارت زر کر تھے، اینا حق تم ہے وصول نہ کر تھے، کیکن میک عدائت قائم ہوئے وہی ہے، جہاں برحق واپنے کو اس کا حق ولاء جائے کا وہاں ا ول کی خوتی ہے کھا کا منحیک ہے ، سازاری کھالوہ بقول سعدی رحمہ اللہ کے کہ '' وشمنال را بوست برکند ووستان را بوشین .!" وشمو ب مح جهزاا تار لیا کرواور وستول کی بوشین اتار نیا کروں خوتی ہے کرلوں والے ویشن مجمی الٹارلوہ نیٹین میں کی ول کی خوتی کے بغیر اگر کی لائے تا یہ جمرنا بڑے گا اور ایک ورہم لیعنی ساز ھے تین مائے جاندی کے بدلے عُن سرّ مقبول نماز من دلائي به كين كي، بمولون اين معالمه شدا متياطنين كرية عين ما

الله تعالى جميل معاف فرمائ والله جميل معاف فرمائ واحتياط كالمرورت ہے۔

قوی اموال کی چوری تقیین ترین جرم!

بھور خاص جو ال کر کسی خاص شخص کی مکیت نہیں، بلک مام مسلی توں ک چیز ہے اس میں تو اور بھی زیادہ تھیا کرتے ہیں اوگ، بھی کی چوری کرتے ہیں ، بھی کی چوری کرکے مجدوں میں روشن کرتے ہیں، بھی کی چوری کرکے جس مکان میں روشن کرو مجے اور دس مکان میں نماز پڑھو ہے، شماز قبول نہیں ہوگی، غیبی تقریبات میں چوری کرکے روشن کرتے ہیں، عرصوں میں اور دوسری چیزوں میں آموذ بالغدا ہے جو اجما کی چید ہے، اس کا معاملہ اور بھی تنظین ہے، بھی ایک آدی کا بھیدتم نے کھایا، جسے کہ میں نے عرض کیا وہ بھی شناہ کی بات ہے، لیکن پھر بھی اس کی منت ساجت کرواؤ شایع مان جائے، اب بیارت کی چیز جس میں دس کرواز مسلمان شریک چیں، کس کس سے معافی مانتھے رہو ہے؟ کروڑ وں انسانوں کا حق اپنی کرون پر لے سے سے جاؤے اور تیا مت کے دن میں ارب کے مرارے تمہدرے "محصیماء" بول میں قرض خواو ہوں

مسلمانوں کی آبروریزی ہے بھی احتیاط:

دوسری چیز جس جس ہم احتیاط نہیں کرنے وہ مسلمانوں کی آبرو ہے، کمی کی تحقیر کرنا، کسی کو برا بھوں کہنا، کسی کا غداق افران ، کسی کی فیسٹ کرنا، کسی کے عیب اس کے معاہمے بیان کرنا، جیسراصلاح کا مقصد نہ ہوں بلکہ عار دلانا مقصد ہوں

بیاتنام کی تنام چیزیں ممناہ کبیرہ ہیں اور بیلوگوں کے حقوق ہیں جو ہم اپنے ذے لے رہے ہیں اور تیامت کے دن ہمیں ان کو ادا کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں قبم عطا فرمائے، جاریت نصیب فرمائے۔

ولآخر تامورانا لؤالاحسرائي درم إنعالس



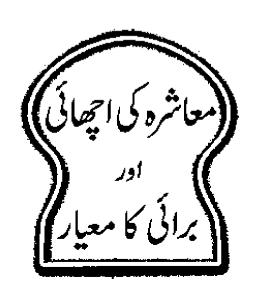



#### مع (الله (ارمور (ارمع (تعسراله) ومراو) مني جه و د (انزي (صالله)

"عَنْ خَسَانَ بُن غَطِيَّةً أَنَّ أَبَا الشَّرْدَاءَ وَضِنَى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: لَا فَوْالْوَنَ بِخِيْرٍ مَا أَخَلِبَتُمْ جَبَازَكُمْ وَمَا قِبْلُ قِلْكُمْ بِالُحَقِّ قَمْرِ فَتُمُوَّهُ، فَانْ عَارِفَ الْحَقِّ كَعَامِلِهِ." (سِيداربليل ج: اعمادا)

"غَلَ أَبِي الْهَيْمُمِ قَالَ: فَالَ أَيْوَ الْذُرْدَاءِ وَطَنَى اللّهُ غَيْهُ: لَا تُكْلِفُوا النّاسِ مَا فَمْ يَكُلّفُوا، وَلَا فَخَاصَبُوا النّاسُ دُونَ رَقِهِمُ، إِبْنَ ادْمُا خَلَيْكُ نَفْسَكُ، فَإِنَّهُ مِنْ تَشْخِ مَا يُرِي فِي النّاسِ يُطِلُّ خَوْنَهُ وَلَا يَشْفِ غَيْظُهُ. "

(طبع الهامياً عن ٢١٠)

ترجد ... " المام بوقیم نے طیاض حمان بن علیہ کے داسطے سے روایت کی ہے کہ: حضرت ابوالدردا کوشی اللہ عند فرمایا کرتے بھے کہ: تم لوگ بھیٹ فیر پردتو سکے جب تک اپنے اچھے لوگوں سے محبت کرتے رہو کے اور جب تک کرتم ہی جی بات کی جائے گی تو تم اس کو پیچانو ہے، کیونکہ کل کا پیچائے والد ایسا ہی ہے جیسا کہ اس رشمل کرنے والد ۔''

الوقيم في حليه عن حطرت الوالدروة رضى الله عندست ووسرى روايت تقل ك

1

ترجہ: النائع النیٹم رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ حضرت البالدروا رضی اللہ عند نے قرمایا۔ لوگوں کو اس چیز کی احتصاب الدووجش کے واس چیز کی اور قرمایا۔ لوگوں کو اس چیز کی اور ان کے رہ کے موا کوئی دوسرا صاب نیس لیتا۔ آرم کے اپنے آفر کر واس کے دوسرا صاب نیس لیتا۔ آرم کے بیٹے اور ان کی جیٹے کر رہا ہواس چیز کی بیٹے ان کا قم لیا ہوگا اور اس کے شعہ کوئی کی دوسراک کی فیٹا نیس ہوگا۔ ان سے اس کا قم لیا ہوگا اور اس کے منسہ کوئی کھی نیس ہوگا۔ ان

# حضرت ابودرداءٌ يهلِّ حكيم الامت.

معنزے ابوالدروا رضی انٹ عند کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ معنزے ابوالدروا رضی انٹ عند کے بارے میں میں نے عرض کیا ہے، سین معنائی میں جن کو اس است میں سب سے پہلے تیم الاست کا نشب ویا کیا ہے، سین سے معلوم ہوجائے کا کہ سحابہ کرا اشرے کرنا شدن جس خص کو تیم الاست کا لقب ویا جاتا ہے وہ کس ورجہ کا آ دی ہوگا؟ وشش میں رہائش اختیاد کرلی تی ، فہاز پر ہوائے تھے اور طالب علموں کو پڑھا تھے تھے، معنزات محد شین فرائے ہیں کہ شاگروی تو بہت سے لوگوں نے سحابہ کرام میں وہ آدی ہوتا ہے ہیں کہ شاگروی تو بہت سے براہ خوش بھنے اور انہوں نے اسپیا شاگرووں پر اپنا خاص ریک جھوڑا او ایک معنزے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند، جو کوفی کے معلم اور قاضی بھے، اور ایک معنزے ابوالدروا کوشی بھے، اور ایک معنزے ابوالدروا کوشی بھے، اور ایک معنزے ابوالدروا کوشی بھے، اور ایک معنزے

#### حضرت ابوالدرداً کے اتوال حکمت:

مجیب و فریب مکست کی با تیمی قرمایا کرتے تھے، یہاں بھی ان کے دو بیار جیمی قبل کئے مجھے ہیں:

پہلا جملہ یہ ہے کہتم لوگ ہمیشہ نے پر رہو کے جب تک تم میں یہ وہ یا تیں پائی ج کمی گی:

ا لیک ہیا کہ تم صرف اسپنے اعظے لوگوں سے محبت کرد ھے۔ لیخی اعظے نوگوں سے محبت اور برے لوگوں سے نفرت دہے گ

اور دومری بیرک جب تک تمہارے معاشرے بل یہ بات باقی رہے کہ جس سے آن بات کی جائے دہ اس کو آبول کرے اور ہے۔ اس لئے کہ کسی تی بات کو آبول کر لیز ایسا ہی ہے جیدا کہ اس پر قمل کر لیزا۔ آویا کس معاشرے کی جعاز کی ناہیے کا بھٹر ہے دد چیزیں جیں۔ چنا نچہ آگر کس معاشرے کو پہچانا ہو کہ بیرا چھا معاشرہ ہے یا برا؟ اس میں فیر نااب ہے یا شر؟ یا بیا کہ فیر کی طرف بزاعد ہاہے و شرکی خرف؟ تو اس معیار کے در اید آم آ ہے بچھاں نکتے ہو۔

### معاشره کی احیمائی کی بہلی علامت:

الیب یہ کہ لوگ اینے اجھے لوگوں سے لوگ مجبت کریں، اس معاشرہ میں اجھے لوگوں کی یذیرانی بواور ان کو قدر ومنزلت اور مجت کی نظر سے دیکھا جاتا ہو۔

دوسرے یہ کسال معاشر دھی سیح اور تن بات ملائے والے موجود ہوں ، اور جب جن بتایا جائے تو لوگ اس کو تبول کرتے ہوں۔

۔ گراس کے الٹ ہوجائے تو تھولوکہ بیمعاشرہ فیر پرنیس ہے۔

ا چھے لوگوں ہے اغت و محبت قطری مناسبت کی علامت:

كونكدا يصح ادر يبنديده لوكول مع تعلق وكلفاء ان كو بسند كرناء ان مع محبت

کر: اس سے تیرکی عاصت ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے دائوں بیں ایک نظرتی اور قدرتی مناسبت نہ ہوہ ان اور قدرتی مناسبت نہ ہوہ ان کہ دو مخصوں کے درمیان مناسبت نہ ہوہ ان کے درمیان جو پہانیں ہو مکتابہ بیٹ اور کی کے درمیان جو جاتے ہیں، کی کا مند دومری طرف ہے ، بیگر بی کا مند دومری طرف ہے ، بیگر بی کا مند دومری طرف ہے ، والوں کی سوری شنتی نہیں ہوتی ، تیک اگر میچ سوچتا ہے قرد رومرا اس میچ کو بھی غلط مجھتا ہے ، ای کو کہتے ہیں مناسبت ، دو محصوں کے درمیان مناسبت ہوگی تو ان کے درمیان مناسبت ہوگی تو ان کے درمیان اناست ہوگی۔

## بیعت کے لئے مناسبت کی شرط ہے:

ته دے حفرت محکم الامت قدی سرہ سے جب کوئی بیعت کے نئے درخواست کرتا تو فرمائے ہیں کرتو ابغیر اور خواست کرتا تو فرمائے ہیں کے ساتھ مناسبت ہے اس سے بیعت کرتو ابغیر مناسبت کے بیری مریدی بھی تہیں چتی و آخضرت ملی اللہ عنید دملم کا ارث دکرای ہے کہا ہے۔

الْآلَارُوْاعُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةً، فَمَا تَعَارَفُ مِنْهَا اِنْتَلَفَ، فَمَا تَنَاكُوْ مِنْهَا اِخْتَلَفَ." (كلاسم ٿاس.mm.)

لینی روجی ایک افکر ہے جو عالم اور آرج میں جمع کیا محیاء جن سے ورمیان وہاں تعلق جوگیا ایک ووسرے کیا طرف مندا نمایہ، جان پیچان ہوگی، ان سے ورمیان الغب جوگئی، اور جن کی وہاں ایک دوسرے سے بیٹے رہی، لیک ووسرے سے بیچان نہ جوگی تو ان کا یہاں اختماف ہوگئے۔

## نیک لوگول کی طرف میلان نیکی کی علامت:

جب بہ بات معلوم ہوگئ تو اب بچھنے کہ نیک لوگوں کے ساتھ آپ کی رقبت کا جونا، آپ کی الفت ہونا، آپ کا ان کی ظرف الثقات ہونا، آپ کا ان کی طرف جھاؤ ہونا وان کی طرف آپ کی کشش ہونا و ان بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو نیک اور لیک ہے من سبت مطاقر مائی ہے۔

# ا چھے اوگوں ہے بغض نیکی ہے نفرت کا نشان:

اور اگر ٹیک توگول کے ماتھ اخترف ہے، ان سے نفرت ہے، ان سے نفرت ہے، ان سے بخش اور اُمر ٹیک توگول کے ماتھ ا بخش اور اُمد ہے، تو یہ ای بات کی عامت ہے کہ آپ کی طبیعت کو شکل کے ماتھ منا مبت ٹیس ہے، ٹیک وگول کے ماتھ مناسبت ٹیس ہے۔ یہ آبک بیاری ہے جس کا حارہ ہونا جائے۔

# نیک لوگوں پر تقید کرنا فسادِ مزاج کی نشانی ہے:

میرے اور آباللہ کے نیک بندوں پر تو اختید کرنے ہوا کیکن ایپ آ پ کو تو اختید کرنے ہوا کیکن ایپ آ پ کو تو ا و کیے اور کئن ایس تو طبیع کے شہارے اندر بیادی اور جس کی وجہ سے تسمین سراری فضا میں میلی نظر آئی ہے، ممکن ہے تم نے جشہ پیلا اٹکا یا ہوا ہوا یا تھیجوں پہلیے ہوگئی اورا کی تھیں کہ سازہ عالم ہی پیلے ہوگیا۔ بھائی: نظام کا دیگ تو وہی ہے جو قدر فی دیگا ہے واگر کمن کی نظر مجے ہے تو فضا کے دیگ کو اس کے اصل رنگ جس و کیے گا، ورجس کے مراج میں تھیے پیدا تو کیا وہ نظر کے دیگ بھالا ہوا دیکھے گا۔

### دومرول کو ہلا کت زوہ کئے والا...:

ای بنا پر رسول الفدستی عند علیہ وسم نے قربایا اللفا فال الؤنجل خلک النامل فلوز اَخْلَکُلُومَ الله (مَنْ مسلم عن الله عن ۱۳۶۹) یعنی جب کولُ تحض یو سکے کہ اوک ہلاک دو گئے الوگ الله کرتے ہیں، نوگ الیا کرتے ہیں، یعنی اس کولوکوں کو بی عمل نظر آتا ہے، موری فضا اس کوفر ب نظر آتی ہے، قربایا کہ بیرمب سے زیادہ ہاک ہونے والا ہے، ان سے ہو کر ہاک ہوئے والا ہے۔

# نیک لوگوں سے کبیدگی کا مرض قابل علاج ہے:

قو اللہ تعالی کے معبول ہندوں ہے اگر مناسبے نہیں، یکد ایک تم کی کبیدگی اور نفرے ہے ، تو میں سفے عرض کیا ہے کہ یہ مرض المائن علاج ہے، المائن علاج ضرور ہے لیکن عاملان نہیں۔ کاش کرتم اپنی بہاری کو پچھائے، بھائی ایم کی ہے سمجھ تشخیص کرد کر اینا آپریش کراؤ، تو یہ بھاری دور ہو کئی ہے۔

#### لاعلاج مرض؟

میکن میرے بھائی الکرتم اپنی بیاری کوئٹدرئن تکھنے ہوتو بھر یہ بیاری لاعلان دوئن ہے۔

> حالی ہے کیتے جیں کہ کی نے بقراط سے جا کر ہو چھا۔ مرض تیرے زور یک مہلک جی کیا کیا؟

بقراط شہیم بھی نے بع چھ کہ کون کی بناریاں میلکسہ بیں جس سے آوی مر جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی بناری اللہ نے الی ٹیس بیدا فرد ٹی جس کی دوا پیدا نہ کی مئی ہو، کوئی مرض میلک قبیل .

مگر وہ مرض جس کوآ سان جھیں ، کیج جوطبیب ان کو بڈیان جھیں لیٹی جس جاری کوآ سان مجھ لیا گیا۔ اور اگر کی خبیب نے کہا کہ اس میں یہ بیاریاں جیں، تو اس سے کہا کہ بکوائی کرتا ہے، طبیب کے کیجے کو بذیان مجھ لیا، تو یہ بیاری مہلک ہے۔

# روحانی شفا خانہ ہے ایمسرے کی ضرورت ہے:

سمی شفاخانہ میں اپنے ایکسرے کرداؤ، میں پیٹیں کیدر ہاکہ یہ جوتمہارے ہاں دیکسرے کی شینیس کی جوئی میں دہاں ایکسرے کرداڑا بلکہ کی روحانی شفاخانہ میں جاکر ایکسرے کرداؤ، تعہیں اپنی اندر تصویر تنظر آئے کی، تعیارے اندرکون سے انسانی اخلاق جیں؟ کون سے ورغوں والے اخزق جیں؟ کون سے بہائم کین جانوروں والے اضاق جیں؟ کون سے مشرفت الارض والے اخلاق جیں؟ کون سے ایمانی عظرتی جیں؟ کون سے کافروں والے اخلاق جیں؟ کون سے رحدنی اخلاق جیں؟ اور کون سے شیطانی اخلاق جیں؟ اس شیمن کے سامنے ایسے آپ کوچش کرو کے تو شہیں این اندرونی کرنیٹ معلوم ہوگی۔

بہ کیف! کہنا ہے ہے کہ اللہ کے ٹیک ہندوں یا اچھے لوگوں سے محبت کرنا اور ان کی طرف کشش ہونا ، آ دی سے نیر پر ہوئے کی صاحت ہے ، در ہروں کی طرف کشش جونا ، الن سے دخیت ہونا ، میں عداصت ہے اس باست کی کہ بے دومرہت راستہ کی طرف بڑ حدد باہے ، خدا نہ کرے کہ ہو بیماری چانے ہوجائے اور پھرل علاق بن جائے۔

### نیک لوگوں سے الفت ایرار کے ساتھ حشر کی علامت:

ضابط اور اصول من لوا كرتم جيسى روش ونياش اختيار كروك حشر بحى ويدى بورگا،
بس بكى ققره خلانا جابتا بون، اب تم خود فيعله كرسكوگ كر جمرا حشر قيامت كه دن
س بكى ققره خلانا جابتا بون، اب تم خود فيعله كرسكوگ كر جمرا حشر قيامت كه دن
اچها نجمة بود برك لوگون كى محيت من بيشة بود تو چران كه ساتھ حشر بوگا، اور اگر
ايستان توگون كه ساتھ رغبت ركھة بين ايستان لوگون سے بيار ديكھ بود اگر چر خود ايشح
شين، ليكن ايستان وگون كے بياد تو سے ، كوشل نيس مكر ايشح لوگ ميس، بيستان قيل بين،
اگر بيد چيز موجود سے تو اختا كاشدا اختا اشا كشا اشا كروں كى ساتھ فرمات، و تو فعا مع
فرما كين كے ، احد نعان جارا حشر ايستان لوگون كے ساتھ فرمات، و تو فعا مع
الريد اور

### ا <u>چھے</u> معاشرہ کی دوسری علامت: حق کہنا اور تبول کرنہ:

شیطان کو کیوں لگایا؟ یہ کیوں کیا؟ وہ کوں کیا؟ طالموں کو کیوں (مثیل دی؟ ان یاتوں کوتم مچھوڑ وور سے ضدائی معاملات جی تمہاری اور میری مثل شیء آئے والے تمیں جی۔ صافظ شیراز کی کوکسی نے مشورہ دیا تھا، تو حافظ شیراز کی نے کہا: حدیث مطرب و لہو و را زدہر کم ترجو کوکس نہ کشیود وکشاید تکھیت اس معمارا

حق بات كهنا اوراس كا قبول كيا جانا غلبه حق كى علامت:

الفدتو کی تے حق و باطن کو پیدا کیا ہے، لیکن کبھی تو غلبہ ہوتا ہے حق کا اور
اس غلبہ کی علامت سے ہے کہ جو لوگ حق پر ٹیک ہوئے وہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں، جیسا
کر سحابہ کرام وضوان الفہ علیم اجھیں کے زائد بھی حق کا غلبہ تھا، محابہ کرام آئے کے زبانے
میں اگر کئی ہے کوئی غسطی ہوتی تھی تو وہ شرمندہ ہوتا تھا، ج نتا تھا کہ بھی غلطی پر بھوں،
میں اگر کی ہوت رفتہ حق مغلوب ہوتا جا گیا، اور باطل بھی ای رفتار ہے ہومتا رہا، جیلیا
رہا، چھوٹ رہا، حق اور باطن ووٹوں کی لڑائی ہے، میدان ایک کے ہاتھ میں ہوگا یا
دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا، کبھی ایس بوسک ہے کہ دوفوں برابر رہیں، تو جس
معاشرہ بھی حق ہات کہنے کی جرات کی جائے۔ کہنے والے کسیں اور سننے والے میں
ایس، اگر چھل کی تو فیق شہوئی گیل کم اذر کم سننے کی تو فیق تو ہوگا، سے علامت ہے غلبہ
کیں، اگر چھل کی تو فیق شہوئی گیل کم اذر کم سننے کی تو فیق تو ہوگا، سے علامت ہے غلبہ
کیں، اگر چھل کی تو فیق شہوئی گیل کم اذر کم سننے کی تو فیق تو ہوگا، سے علامت ہے غلبہ

حق كهنه اور قبوليت من وشواري غلبه باطل كي علامت:

جب زماند میں تل کہنا وشوار ہوجائے، مسلمت پسندی کی وجہ سے تل نہ کہا جاسکتا ہو با اس خیال سے کہ اگر حق بات کہیں گے تو لوگوں کی مقتل میں نہیں آئے گی

بلکہ اور زیادہ کمزیں تھے۔

جیدا کہ ہمارے معترت کلیم المامت دھہ اللہ فرہائے ہتے کہ ''لوگوں کو منابکار اور فائق رہنے دو، ان کو کافر مت بناؤ'' بزی محیمان بات ہے، اس لئے کہ ا یک آ دی گناہ کر دیا ہے ، فؤ وہ گنا بگار ہے اور فاحق ہے ، اگر آپ نے اس کوٹو کا اور اس نے اس کا انکار تل کردیا کہ جاؤ میاں اپنا کام کروہ کئے گھر رہا ہے اپنی شریعت! بتلاسیے بیمسلمان دم کرکافر ہوگیا؟ آپ عی بتا کیں کہ جب ٹوکنے پر اس نے بیرکہدویا ک نے جاکیں این شرایت کو (نعوذ باللہ: )۔ تو حضرت قرماتے جی کہ لوگوں کو کنامگار ای رہے ووہ ان کو کافرمست بناؤہ کے تکہ فن کہنے سکے لئے ایک شرط یہ جمی ہے کہ دیکھو بہ تبول مجی کیا جائے گا کہ نیس؟ آپ نے حق بات تو کہدوی نیکن اس کا الن اثر ہوا، بہلے وہ جیسے کر کرتا تھا اب دھڑ لے ہے کرے گاء پہلے دہ کم سے کم ول بس تھوزی بهت ندامت محسوس كرتا نقاء اب وه نداست كايره بعي الخاليا ممياء نعوذ بالله! الله كي يناوا جب كى معاشروش بركيفيت موجائ كرحق كبين والاسو بارسوسيج كدي كبول مجى كەندىكول؟ اوراكر دەكىرىجى دىن توقبول ندكى جائے، بلكسوتادىلىن كى جاكى تم ہے کم بیکی کہدوے کہ جامیاں اپنا کام کرتم چسے بہت ہے مولوی بھی دیکھے ہیں، كونك بياق بلنا مجرنا نقره ب نال اء بعدلي التم في بيرب يبيد مولوى وكيو لتي ودن الن بے چارے علاکھ کا تھود کیا ہے؟ بات تو تہاری میرے ساتھ ہو دی ہے، میرے بھائی! تمہارہ بحرم اور تصوروار تو میں ہول، میرے جیسے مولویوں کو کیوں برا کہتے ہو؟ لبندا" تمہارے جیہا مولوی دیکھ کے" کہنا اس بات کی علامت ہے کہ اس معاشرہ میں حق مغلوب ہے اور پاطل غالب ہے ، اللہ کی بناہ!

تو اس امت کے پہلے تھیم افامت مطرت اجالدرواً رشی اللہ عند قرماتے ہیں تم لوگ خیر پر رہو گے جب تک بیرحالت ربی کرتم میں فق کہا جائے اور اس کو آبول مجمی کیا جائے ، تو جب یہ کیفیت بیرہ : وجائے کہ کوئی حق کینے کی جرائت ای نہ کرے ادر اگر کوئی جرآت کر بھی لے لو تھول نہ کیا جائے ، اور خاموثی و مسلحت پرندی کوخن کہنے پر ترقیج دی جائے ، تو بیاس بات کی علامت ہے کہ معاشرہ کی چولیس بال مکش، حق پر تھیں رہا، باطل کا سیلاب اس کشتی ٹیس اتنا وافل ہوگیا ہے کہ وہ قریب قریب ڈویتا جائتی ہے ، اللہ تعالیٰ حق تلت میں رکھے ، اللہ تعالیٰ بناہ میں رکھے۔

نْ نُسل کا کیا ہے گا؟

مافقا کیتے ہیں:

مشكل دارم زوانائ محفل بازين

جو كو ايك مشكل در بيش ب، مى وانائة محفل سے بوچمنى جائے ، اور آپ ی ماشا الله والف معلل بین، آپ سے بوچمنا بابتا ہوں کہ معاشرہ اس کتے نوگ میں جو مجد شک آتے ہیں؟ خاص طور سے عاری تی نسل! کدان کی تو شب وروز کی تحفل ادر شب و روز کی مصاحبت، ان کا اٹھنا بیٹھنا ، کافروں ، ہے ابھانوں ، بروں ، چورول اور بدمعاشوں کے ساتھ سی ہے، وین وینداری بلکہ ماہری وینداری کا ماحول نجی اب حاری معجدوں میں سمٹ کر رہ کیا ہے۔ اوران پیجاروں کوتو بہاں آنے کا مجھی موقع بھی تیں ملا، مجھے سمجہ و کہ ان دیاروں کا، نی نسل کا کیا حال ہے گا؟ تنہارے بیجے نماز کے وقت میں نی دی کے سرمنے بیٹے ہوئے ہیں، حمّیٰ کے ہفتہ میں ایک دن جمد کی بھی تو نیس تیں ہوتی ، بھے مثلاء وینداری کہاں ہے آئے گی؟ ایمان کس راستے ے واقعل موکا؟ محص آن کل برمشکل در فیش ہے، بیس اس کے لئے پر بیٹان دول، الل امت كاكيا خاج كيا جائية؟ اور أن كو أينج و بن يركم والبس لا ما حات؟ درندے اس کوٹوج رہے ہیں، بھیزیے اس کو افغارے ہیں، بزار ہا فقتے اس امت کے افراد کو دیو ہے کے لئے موجود جیں، کیا علاج کیا جائے اس کا؟ میری عقل میں یہ بات تین آرای بنده الله تعالی تونش مطافرمائ . وین کمآبول سے جیم معجد کے رابط سے آئے گا:

میری بات یاد دکھوا کر بول ہے تہیں دین ٹیمل سطے کا مجاہے تم میری بات ہے انقاق کرد یا نہ کرد، تم حدیث کی کم آبول کے ترجے فرید کرد المار یوں جس رکھ دو، تہارے اندر دین فیمل آئے گاہ تم قرآن کریم کے ترجے اور تغییری فرید کر گھریں رکھاوہ اور کمی ان کو پڑھ بھی لیا کرو، تب بھی تم ایس وین شاآئے گا، دین کا مرکز مساجد بیس، جب تک تمہارا ان مساجد کے ساتھ رابط فیمل ہوگا، اس دقت تک تمہارے اندر وین فیمل آئے گا۔

#### ایمان، ایمان کی دکان سے مفرگا:

جس طرح کول کے دکان سے توشیق مل کرتی، اور رکی دکان سے توشیق مل کرتی، اور رکی دکان سے سونا انہیں ملا کرتی، اور کی دکان سے سونا انہیں ملا کرتا، بلکہ فوشیو مطرفہ ایران کی دکان مید سجدیں چیں، اگر شہیں ایمان کی خرورت ہے تو دانتہ انتظام نا ترشیق ایمان کی خرورت ہے تو دانتہ انتظام نا ترشیق ہے ایک ایک کوان صابعہ سے دبلا بیدا کرنا پڑے کا، ورز تنہیں بیاہے کشائل یہ خیال کول نہ ہو کہ ہم ویعداریں، اور ہم نے دین کو سجما ہے، ہمارے اندر دین سوجود ہے، ہم نماز بھی پڑتھ ہے جی ، گرمو ف کیجے گا اید دین تیس ہے، تم

لوگوں کوان کی حیثیت ہے زیادہ تکلیف نہ دو:

دومرا ارشاد: هفرت الوالدرداً رضی الله عند کے دومرے ارشاد ہیں جین فقرے ہیں:

> ''ایک به کدادگون کو ان کی حقیت سے زیادہ تکلیف شاور ا'' مولانا روق نے جمی مدھیجت آر بالی ہے کہ: چہار ہالیہ اقدار جمعت امار ٹیم

معنی چوہائے پر ہیں کی طاقت کے مطابق یوجید رکھا کرو، جر کنرورآ وی زیادہ یو جیزئیں اشاسکتا، اس پر زیادہ بوجہ نہ ڈالو، اور جن لوگوں کا دماغ اور نجی ہاتوں کو بچھ خبیں سکتہ اسپے علوم اپنے پاس ہی رکھو، ان کے سامنے بیان نہ کیا کرو، انجذاعلم اور عمل کے اعتبار سے بھی، لوگوں کی استعداد اور جمت کو ویکھو، اس کے مطابق ان پر بوجھ ذالہ

## پہلے اپنی فکر کرو:

دوسرا فقروای ارشاد کا بہ ہے کہتم لوگوں کے محاسب بنا کرنبیں بھیجے مکئے یہ البنا وعظ وتعبیت کرداء کی کی خیرفوای کے لئے اس کو کو ابت نظانا یا اگر اس کے اندر فلطی ہے تو اس کی معلان کرنا بیتو ایمانی تفاضا ہے، لیکن میرد صاب میرا رب کے گاہ تمبارا حماب تمبارہ رب لے گاہ تمام انسانوں کا حماب ابتد تعالی لیس مے، ہم ش ہے ایک کو دوسرے کا محاسب بنا کرنٹیل بھیجا کیار جیبا کہ ارشاد واقبی ہے: "وَ مَا أَنْتُ عَلَيْهِمْ مِوْكِيْلٍ، وَمَا أَنْتُ عَلَيْهِمْ بِعِثْلٍ ." قَرْآن كريم ش باد يارفرايا كي ہے کہ ہمتنا تم ہے ہوسکتا ہے تم اپنا حق خبر خوائل ادا کر دبلیکن قیاست کے دن تم کو ایسے اعمال کا حماب وینا ہے، اوگول کے اعمال کا حماب نبیں دینا، قبر نشر ادر حشرین جھ ے حمرے انتمال کے بارے ش ہو جھا جے گاہ جھ سے آپ کے افرال کے بارے میں نہیں ہوجھا جائے کا، ای طرح آپ ہے آپ کے افعال کے بارے میں ہوچھا جے گاہ زید وعمرد کے قمل کے بارے میں ٹیس کا چما جے گاہ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا حماب اینے پاک رکھ ہے ، حماب و کماب کی محاسب صرف انڈ نمائی کی ذات ہے ، تم توگول کے می سب نہیں ہو، اس سے حضرت ایوالدوداً رضی اللہ عند فریائے ہیں ''اپنین أَذَهَا عَلَيْكَ لَفُسَكِ. " آم ك يني الني فَكركر الدراجي لَكركر في كالمطلب يد ہے کہ دوسروں کی فکریس بعد تیں بڑو، پہلے اپنی فکر کرور

### و نیا وانول کا بصول:

جبکہ ہمارے بہاں یہ اصول ہالی کیا ہے کدایک جھے کو چھوڑ دو، باقی ساری ونیا کی اصلاح ہوئی جا ہے، اور میری اصلاح نہیں ہوئی جا ہے آگویا دور جدید کا تفرید یہ ہے کہ ساری ونیا کو تعریک ہونا جا ہے گئین چھے کوئی چھوٹ سکیے۔

### شریعت کا اصول:

اور ہمارا نظریہ اس کے الت ہوتا چاہئے کہ میری اصفاح ہوتی چاہئے و نیا کی اصلاح ہوتی ہے ہر میں ہوتی نہ ہو ، نشران سے خود صاب ہے گا، مجھے خود ٹھیک ہوتا چاہئے ، ہم ہوگ اپنی اصلاح سے غائل ہوکر دوسروں کی ہملاح کی فکر میں گئے ہوئے ہیں، معترب ابوالدردا ڈوس کوفر ماتے ہیں کہ اسٹے تھی کی فکر کرو۔

## ایک غلطهمی کا ازاله:

اس کا میں مطلب نمیش ہے کہ تمہارے سامنے اگر کن و ہوتا ہے تو ہوئے وو، اس کا خدد مطلب نہ او، آن کل لوگوں نے اس کا خدا مطلب لیا ہوا ہے کہ اپنی آگر کرد، جب کسی کو کہا جائے کہ بھائی ایکام ٹیس کرنا چاہئے تو کہتے ہیں کہتم اپنا کام کرد، تی ! نال بحد ٹی ا اگر آپ کے بدن پر خداتخوات کوئی زخم ہے، اس کی مرہم پٹل کرنا بھی میرے ذمہ ہے، اگر خداتخوات حارب کسی بھائی کو سانپ نے کامٹ لیا ہے تو اس کا علاق معالج بھی وہ در ہے۔

لیکن اگر کوئی مختلی ، کیے کئی آرئی کی خیرخوائی کے لئے اس کا علاج و معالجہ کرنا چاہتا ہے، ورود اس کو کہدوے کہ میاں تم اپنی فکر کرو، بھی رہنے دوراتو پیامتن کی نمیں ہے متنفی کی بات ہے، ای طرح اگر کوئی کہیں کر کیا اور اسے چوٹ مگ کی اور کوئی مسلمان ، اس کی مرجم پنی کی فکر میں ڈاکٹر کو بلانا ہے، اور بیاس سے کہتا ہے کہمیاں! تم اپنا کام کرو، بھے دہنے دو، یہ بات درست کھیں۔ مسلمان کے حقوق کے بارہ میں سوال ہوگا:

کیونکدائے ہمانی کی خیرخوائی، جہاں تک مکن ہو بھی ضروری ہے، اس لئے کہ بیامی جاری فرسدداری ہے اور اس کے بارہ بھی او چھا جائے گار جیسا کہ مدیث قدی بھی ہے:

لینی رسول التدملی الله علیہ وکلم قرباتے ہیں کہ قیاست کے وہن الله تعالیٰ قرباتے ہیں کہ قیاست کے وہن الله تعالیٰ قرباتی ہیں کہ قیاست کے دہن الله تعالیٰ قرباتی ہیں۔ این آوم! میں ہے این آوم! میں ہیاسا تعالیٰ آوے ہے کہا کا انہا ہیں ہے ہیں کہا تا تین ویا ہے۔ این آوم میں ہیاسا تعالیٰ آب قو بیاری، کھالے ہیئے ہے بی کھے بانی قبیل الله تین اس کے کہا کہ ایاللہ الله بیار الله بیار الله بیار الله بیار الله بیار ہیں گیا ہے۔ اس کی عیادت میں کی الله بیار الله بیار ہیں گئے اس کو کھانا تمیں کھلایا، الله ل بیاسا تھا تو نے اس کی کھانا تمیں کھلایا، الله ل

تو یہ بھی ہماری وَسر داری ہوگی نال بھائی! اس سلتے یہ بات بھی نلا ہے کہ آ دلی دومرے کی فکر بی نہ کرے ، اور یہ بات بھی نلط ہے کہ آ دگ صرف دومروں بی کی فکر کرے اور اپنی فکر نہ کرہے۔

### مستوليت عنداللد كامراقيه

سب سے مہلی چیز ہے ہے کہ جھے اپنی ذات کی گئر ہوئی جاہتے ، میرا معاملہ اللہ کے سامنے چیٹی ہوگا ، میرا معاملہ اللہ کے سامنے چیٹی ہوگا ، میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ بید سراتی ہمدتن رہنا چاہیے ۔ اور پھرای کے ساتھ ساتھ ہیا بھی سوچنا جاہئے کہ جن چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے بھی میر ڈالی ہی ہوگا ، افتا اللہ اس سراتی ہے اس کا سوال بھی ہوگا ، افتا اللہ اس سراتی ہے اس خاص کی کوئی خیر کی بات خال جائے ہے کہ اس کی کوئی خیر کی بات خال جائے ہے کہ اس کی کھرائی ہے ہوئا ہے گئا کہ اس کی کھرکرو ، چھے جوز دو سر بھی خلا بات ہے ، جمائی تہا رہ ساتھ خیر فوئن کا تقاضا ہے ہے کہ جم تہیں اس خلطی ہے ذکالیں ، اور وشمنوں کے چنگل شر شجے نہ تیموزیں ۔

### لوگوں کے عموب کا تنتیع مشکلات کا سبب سے گا:

پھر قرماتے ہیں کہ: ''الوگوں کے اندر جو باتیں پائی جاتی ہیں، اگر ان کا تنتیج
کرو کے ادر ان کو علاق کرو گئے تو تم بزی مشکل جی پچش جاڑھے۔'' اس لئے ظاہر
جی جو بات قائل اسلام نظر آ جائے، اس کی تو اصلاح کراو، باقی کھود کر پد کریا ہمج
خییں، اس لئے کہ جو شخص لوگوں کے عیوب کا تنتیج کرے گا، لین ان کو کر یدنے، فرحوندے کی کوشش کرے گا، انبطل خوافظ'' اس کا غم بہت الیا ہوجائے گا کہ کیا
کریں؟ اور کیا نہ کریں؟ جیسا کہ ایک شام نے کہا ہے کہ

> تن ہمہ دائے دائے شد پنید کیا تم

بدن کے دوکیں دوکیں پر ذخم سکے ہوئے ہیں ،کہاں کہاں پذیہ دکھوں؟ کہاں کہاں مرہم دکھوں؟ اگر ساری ونیا کی فخر تھی جٹنا ہوجاؤ کھے تو پھر پڑی مشکل ہیں آجائے گی ، اس کئے جو بات ساسنے آجائے اس کوتو کہدوہ بائی زیادہ کاوش ندکروہ جوفض لوگوں کے جیوب تائل کرے کا جاہے اصلاح کی فکر سے کیوں شہوں اس کا فم لہا ہوجائے گا، اور اس کے ول کو بھی شغالیس ہوگی، جیشہ پریٹان می پریٹان دے گا۔

وأخر وحوالنا لكالاعسراني وب الصافيق

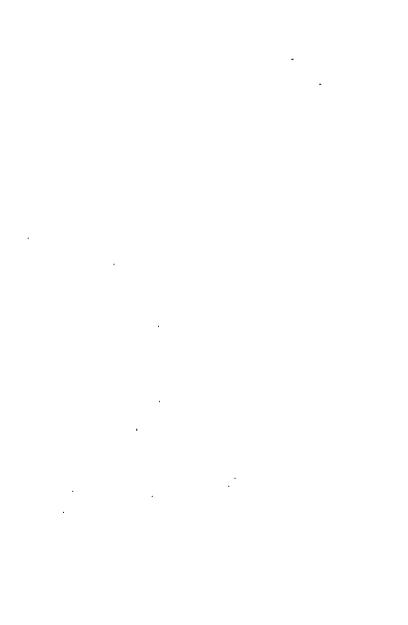



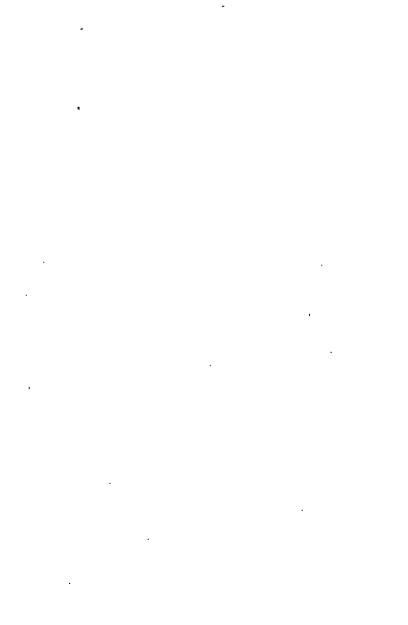

يم والله (ارجى (ارجى (تحسراني ومول) يعني جياده (النوبي (صفتي))

"أَلَا إِنْ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْلًا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُخَوْلُونَ. الَّذِيْنَ امْنُوا وْكَانُوا يَنْقُونَ. لَهُمُ الْبُشْرِي فِي الْخِيْرَةِ اللَّذِيْنَ وَفِي الْاجْرَةِ لَا تَبْدِيْلُ لِكُيْمَاتِ اللهِ وَلِكَ هُوْ الْهُوَوْ الْمُطِيْمِ."
(إِنِّسَ ١٢: ١٣:)

ایمی گزشتہ دنوں کجھے ایک صاحب نے پرچہ دیا تھا کہ آپ نے جار بزرگوں کے مالات ڈکر کرنے کا دعدہ کیا تھاء ان میں سے دو کا ڈکر کیے، پھر آپ بجول 8. گئے۔

سؤسل اربعه:

تو جن انہی منسلوں کے بارے علی چکے موش کرنے کا ادادہ ہے۔ منہود سنسلے بزدگوں کے چار ہیں، ان کے طلادہ جمی اولیا کانڈ کے سنسلے ہیں، لیکن چارسلسلول کو انڈ تعالی نے بہت متبولیت عطا فرمائی ہے، ان چل سے ایک سلسڈ معنزت شاہ عہداللہ درجینائی چیان عیردحہ انتہ کی طرف منسوب ہے، جس کو '' سنسلٹ قادر نے'' کہتے ایں ، ان کے حالات کا مختمر مذکرہ ہوا تھا۔

اس کے بعد دوسرا سلسلہ ہے جی شہاب الدین سپردردی رحمہ اللہ کا جو "سلسلہ سپروروی" ہے،مشہور ہے۔

ھی نے بتایا تھا کہ یہ معزت شاہ عبدات ورجیلانی دھدات کے مریدین بیں اسے ہیں اند کے مریدین بیں اسے ہیں دیکھ کر مذیا کے اس میں بڑھ کر مذیا کے اس میں ان کا سلسند کی دوسرے بزدگ سے ہے، اور جو کتاب بیں پڑھ کر مذیا کرتا تھا، وہ آئ بی مردمیان بیل مجاوز رہا ہوں، اس سلسے کوشم کرنے کے نئے درمیان بیل چھوڑ رہا ہوں، اس سلسے کوشم کرنے کے نئے درمیان بیل چھوڑ رہا ہوں، اس سلسے کوشم کرنے کے نئے درمیان بیل میں میں مقاون پر ان کی کتاب ہے جو بھی سناتا تھا، اور اس کتاب کے بارے بیس بزرگوں کا کہنا ہیں ہے کہ جس تھی کا کوئی مرشد نہ ہو، اس کے لئے بیر کتاب کا فی مرشد نہ ہو، اس کے لئے بیر کتاب کا فی

# خواديه معين الدين چشي كي دوامياز:

آئی میں تیسرے بزرگ خواجہ معین الدین چشنی رصہ اللہ کا سنسلہ شروع کرتا جواب ان کی دوخصوصیتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا تعلق سرز میں ہند ہے ہے، یعنی جندوستان کی سرز میں سے ان کے شخ نے دلایت ہند ان کے ہیرد کی تھی، اس لئے بعض دگول نے بھویہ مبالغہ ان کو" کی لبند' کا خطاب ویا ہے، لیکن ہندوستان کا ہی، طالائمہ یہ ہی ترکیس تھے، نیول کی شان تو بہت او ٹجی ہے۔

اوران کی دومری جموعیت ہے ہے کہ ہزا سکسلہ آئی کے واشف سے رسول القبطی اللہ علیہ وسلم تک وکھیا ہے، تو یہ خوابہ معین اللہ بن چنتی رحمہ اللہ تعارے ہیران چیر تیں، اس لئے ان کا ذکر کرتا ہوں، کیکن چھیے افسوں ہے کہ استے ہوئے ہز رگ ، مگر ان کے حالات تمیں سلتے ، اب تو دو پسے کا آدی ہوتہ ہے اوراس کی سوائے عمری پر لوگ بڑار بڑار صفات کے دیتے ہیں، بیاز مان کھائی پڑھائی کا زرنہ ہے، ایک پائشت قد ہے، صرف ایک بافشت الیکن اس کی سوائع عمری تکھی جاتی ہے کہ یہاں پیدا ہوا، بیہوا، وہ جوار لیکن جارے براکار جن کے ذرایعہ سے دین زندہ جوا، است زندہ ہوگی، ان ھک حالات بہت کم مطعنے ہیں، کیس جسہ جسکس نے کوئی تعوزے بہت ککے دیے۔

آپ کے شخ اور خلفائہ

اتی بات ہے کہ ان کے شخط ہیں خواجہ معمان ہارہ ٹی، اور معترے خواجہ معین الدین چنتی رحمہ اللہ کے خلفا کی تعداد ایک بزار سے زیادہ تمی، جن بیں خواجہ بختیار کا کی رحمہ اللہ مصبور ہیں، اور خواجہ بختیار کا کی رحمہ اللہ کے خلیفہ جیں صفرت میں رحمہ اللہ یاک بنتی والے۔

مجمر ان کے دو خلیفہ مشہور ہوئے ، ایک سلطان البند خواجہ نظام الدین او یا مرحمہ اللہ ان کو دا تھٹا ''سلطان البند'' کہا جاتا ہے۔

اور دوسرے خواجہ تھیرالدی محمود چراخ و ہوی رحمہ انفرہ میر مال بیریز رگوگ کا بہت اوشیخ سلسنہ قبار

#### ا تعارف:

خواج معین الدین چنتی رحمہ اللہ کا اہم گرامی ''حسن'' ہے اور والد ماجد کا نام غیرے الدین بتاتے جیں ، امران کا ایک علاقہ ہے'' سیستان'' حضرت خواجہ صاحب اس علاقے کے رہنے والے تھے، اس سیستان کی طرف نسبت کرے مربی جی جس ہیں ہیں ''سجزی'' کہتے جیں ، اور جعش لوگ اس کو'' مجری'' پزستے جیں جس بنجری یاحس ہجزی اصل جی حس جوی ہے اسین کی زیر ، جیم کے سکون اور ذاک کمرہ کے ساتھ ہ

#### ولا دت:

ائن پرتمام الل تاریخ مثلق میں کہ ان کی وازوت شریف 200 ہو ش جو گ ایجی چھٹی صدق میں، اور میں بتاج کا مول کہ بچی زمان شاوع بدانتاور جیلا ٹی دھیہ ان کا ہے، یہ والوں ایک ہی زبانے کے برزگ ہیں، خوادِ معین الدین چینی رحہ اللہ طبتے کے اعتبار سے ان سے چھوسٹے ہیں، لیکن بھی چھٹی صدی آن کا زبانہ بھی ہے اور بھی مجھٹی صدی اِن کا بھی زبانہ ہے۔

### القدكي تحكمت بإبغها

معترت مولانہ الوائمن علی ندوی رحمہ اللہ نے ایک بری جیب بات کھی ہے کہ مید یا تجدیں اور چھنی صدی کا زمانہ، اگر جاری کو دیکھا جائے تو باوشاہوں کی اٹرائی کا اور و نیاد اروں کے دنیا پر ٹوٹ پڑنے کا زمانہ ہے، صحابہ کرائم اور تالیمین کا دور گزر چکا تھ، ایک دیں کا دور گزر چکا تھا، اور لوگ ہے تھا شاہ نیا پر ٹوشنے گئے تھے، اللہ تھ ٹی گ تھے بالغہ جیب تھی کہ اس زمانے میں اس تم کے اکابر اولیا اللہ کو اللہ تھ ٹی کے کھڑ کیا دور انہوں نے امت کا برخ بدل دیں۔

وين كي لئ من التي يودي:

آئن الحبر على آيك حديث رب.

"لا يُؤَالُ اللهُ تُغَالَى يَغُرِسُ فِي هَذَا القَانِي غَرَسًا يَسْتَغَمِثُهُمْ فِي طَاعِبِهِ." (ابن جِ سُ ٣٠)

ترجمہ: ۔ ''اللہ تدنی اس امت بھی چوے لگائے رہیں گے جن کو افذ تعالی ایسے وین کے لئے استعمل فرمائے رہیں کے با'

ا کیک چودے کی جگہ دومرہ چوا اغد خانی لگتے رہیں گے، میبال تک کر یہ سلسلہ معترت میسی عیدا معلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری نک جاری رہے گاہ وی کو اللہ تعالی منٹے نہیں ویں ہے، وین کے تمام شیم اپنی زینی جگہ کام کرتے وہیں گے، پھی لوگ وین کے مسئلے مسائل بتائے والے ہیں، وہ اپنی جگہ کام کر دہیمے ہیں، کچھ لوگ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، پکھ وگ صدیث شریف پرکام کرنے والے ہیں، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، پکھ لوگ ولوں کا حدیث شریف پرکام کرنے والے ہیں، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، پکھ وگوت الی اللہ کی اپنی الگ دنیا ہے، پکھ وگوت الی اللہ کے کام شری کے ہوئے ہیں، ان کی اپنی و نیا ہے، پہنی الثنان کارخانہ جس کے ہے شار شعبے اللہ تعالی نے بنائے ہیں، ان کی اپنی بیسلسلہ چا رہے گا، اور اس کے لئے کوئی مشعوبہ بندی نہیں کی جاتی، بینی جس طرح کوشنی مشعوب بنائی ہیں، اس طرح کی وقت مشعوبہ بندی نہیں کی جاتی، بینی جس طرح کوشنی مشعوبہ بندوں کے ولی مشعوبہ نہیں بنایا جاتا، جہاں جو شرورت ہوتی ہے، اللہ تعالی اپنے بندوں کے ولی میں وال میں وال میں وال کے ہیں، وہ وہ ان بینی جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، جتنا فیخی اللہ تعالی نے کی کوئی میں وال کے ہیں، وہ وہ ان بینی جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، جتنا فیخی اللہ تعالی نے کی کوئی میں وال

تعليم:

تو میں عرض کر رہا تھا کہ عالان ہیں خوبد معین الدین چیٹی رحمہ اللہ کی ولادت شریفہ ہوئیا، وہاں کے دستور کے مطابق قرآن کریم حفظ کیا، پھرعلوم کی تحصیل کی ، عالم سبنے میکن دل میں شعلہ محبت تھا ، اس لئے بیسٹ کی ابتدا ہوئی۔

ان کا سلسلۂ نسب ممیارہ واسطوں سے معزرت مسین رضی اللہ عنہ ہے ال جاتا ہے، یعنی مسید میں معفرت المام مسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے میں۔

پندرہ سال کی عمرتنی کرتر م علوم سے فارخ ہو چنے تھے، ورافت بی ان کو ایک بڑا باغ ملا تھا، وومرے مشائل کے ساتھ اس باغ کی گرائی میکی فرباتے تھے، ملازم وغیرہ کام کرتے تھے اور حشرت ابتدائی عمر میں خوداس کی گرائی فرباتے تھے۔

سلوك واحسان:

اليك مرتبه أليك مجذوب ابرائيم فهوندي تشريف لائه، يشخ نے ان كى يوى

تعظیم و تحریم کی اور ان کے لئے کھوانگور اور ک**ی پیل** کے کر آئے ، ایراہیم مجذوب نے اپنے دانتوں سے لیک پیل کیا اور اس کو تعوزا ما چبایا اور ان کو وے ویا، جس کے مکاستے تی باغ شن ایک لور فتاہر ہوا، اور معترے خواجہ کی حالت وگر کوں ہوگی۔

#### مجذوبول سيداحتياط:

بیرمجد دیوں سے ''جذب'' لگ جاتا ہے، اس کئے ذرامجد دیوں تم کے لوگوں سے مجھ مختلا دہنا چاہیے، میکھ تو بیرلوگ چاگل جھرتے ہیں، بن سے جاروں کا دماغ خراب ہوجاتا ہے، بیرمجد دبشین ہوتے۔

مجذوب كى تعريف

" مجدّدب" کہتے ہیں مست الست لوگول کو، جن کو نشر خداوتدی نے ست کردیا ہو، اور دنیا سے بےخود ہوگئے ہوں۔

## مجذوبيت كمال نهين:

اور بہاں یہ بات یاد وئی چاہئے کہ مجدوب ہوجانا کمال تیں ہے، بلکہ تعلق ہے، بعض اوگ ان کو لینی مجازیب کو کا لین بھتے ہیں، یہ خلطی ہے، مجدوب ہونے کے معدر تی رک جاتی ہے، جہاں ہے ہی وہیں ہے، اس لئے کہ ترتی ہوتی ہے علم وعمل اور معرفت بر۔

جذب وسلوك:

باں اگر جذب کے ماتھ ساتھ سلوک بھی ہولینی اللہ اٹوائی کے راستے پر جاتا مجی رہے، ہوش وحواس کم نہ ہوگئے ہوں وقو پھر یہ جذب العت کبرتی ہے۔

سلوك مين جذب:

بزرگ فرماتے بین کہ جذب کے بغیرسلوک بھی نہیں ہوتاء جذب کے معنی

القد تعالی کا کسی کو اپنیا خرف کھیٹھ لینا، جب تک اللہ تعالی کی خرف سے کشش ند ہو، جذب ند ہو، اس وقت تک سلوک ٹیس چھار سلوک کے معنی راستہ چلنے کے ہیں، راستہ سطے کرنے کے ہیں۔

کیکن بزرگ فرو تے ہیں کہ لوگوں کی دوفقہیں ہیں: ایک مجذوب سر مک ہوتے ہیں، اور دومرے سر نگ مجذوب ہوتے ہیں۔

### مجذوب سالك:

مجدوب مالک ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو پہنے کہنے گئے جاتے ہیں پھر بھائے جاتے ہیں، اللہ تعالی کی کمشش ان کو پہنے اپنی طرف کھنے لیتی ہے اور پھر وہ رائے پر چلنا شروع کرتے ہیں۔

#### سألك مجذوب:

اور بعض این کے الت سالک مجدوب ہوتے ہیں، پہلے وہ چان شروح کرتے ہیں، پھر راستے میں اللہ تعالی کی رہت ان کو افعائی ہے، چوتم کیا چلو ہے؟ ہم تنہیں پہنچاد ہے ہیں! ان حضرات کو سالک مجدوب کہا جاتا ہے، تو جن لوگوں کے ہوئی وحواس جاتے رہیں، مست ہوجا کیں، وہ کی کام کے ٹیس رہے، وہ ہفرے کام کے ٹیس تیں۔

### مجذوبول كوندستاؤز

میر ان کو متناؤ میکی ٹیل، وقی ان کے قریب بھی مت جاؤی کیونکہ وہ ایک منزل پر ہینچ ہوئے تیں، جہاں تک تمہاری رسائی ٹیل ہے، خدا جائے ان کے منہ سے کیا نگلے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کئے ہوئے کی لان رکھا کرتے تیں۔

پرا گنده حال لوگول کا مرجبه:

اليك دريث تريف عن آتا ہے كہ:

"كُمْ مِنْ أَشْفَكَ أَغْيَنَ ذِيْ طِمْرَيْنِ لَا يُوْبَهُ لَهُ تُوَ أَفْسَمْ عَلَى اللّٰهِ لَايِرْهُ، مِنْهِمُ الْيُرَاءُ يُنْ مَالِك. "

(مكتورم ويدي)

ترجمہ است سے ایسے لوگ ہیں جن سے سر پراکندہ ہیں، بال بھرے ہوئے۔ (پاکلول کی طرح اور بدن پراکندہ ہیں، بال بھرے ہوئے۔ (پاکلول کی طرح اور بدن بورے کا ہوں کا بردہ میں کیل ، وُھٹ سے ان کو شک کرنے اور بدن کو صاف کرنے کا بھی سلیقہ نیس ) اور دو پہنی پرائی ظباں پہنی ہوئی ہیں۔ (آیک بینچ اور آیک اور اور سے ہوئی ہیں اور ایک اور اور سے اور ایک بینچ ، اور ایسے لوگوں کا مرجہ لوگوں کی نظر میں کیا ہوسکن ہو کا اندازہ کریں! تصور کریں! گین اند کی نظر میں کیا ہوسکن مرتب ہے کہ اگر دو حم کھا کر کہدویں کہ آئ اللہ تعالی ایس کریں گئر ہیں گئا ہیں اللہ تعالی ایس کریں گئر ہیں گئا ہیں کریں گئر ہیں گئر ہی گئر ہیں گ

حضرت برأين ما لك كا مقام:

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کو اسی جماعت کے ایک فرد براً بین مالک ہیں، میالیک محالی تھے۔

آ مخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ جب جہاد میں جاتے ، محنت ک ، وحش کی ، جان الرّانُ ، کیکن کُمْ کے ممار نظر نمیں آتے تھے ، تو براً بن مالک رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لے جاتے ، بھی براً بن مالک رضی اللہ عنہ تھے جن کوکیس سے علاق کر کے لیے جاتے اور محافہ میں کھڑا کر کے کہتے کہ اللم کھاکے کہو کہ اللہ تعالیٰ آم مسلمانوں کو فق ایس ہے، یہ ایپ ساتھیوں کے بجور کرنے سے تھم کھالیتے کہ: چھے انٹر کی قتم ہے! اللہ تعانیٰ مسلمانوں کو فٹ ویس کے اور حضور مسلیٰ اللہ علیہ وَ ہُم کے قربار تھا کہ اللہ تعانیٰ ان کی تتم کو چودا کرے گا، جب بھی یہا اس طرح دعا بات کے جوجائی تھی، بھی ایپ نیس ہوا کہ برائین ، لک رضی اللہ عنہ نے تشم کھا کرکوئی بات کی جوداور اللہ تعانیٰ نے بن کی تشم جھوٹی کردی ہودا یہا بھی نیس ہوا۔

تا میں عرض کر رہا تھا کہ بیا مجذوب تھم کے جوالاگ ہوئے ہیں وان سے ڈرا پیچنا رہا کرورڈ بیب تد جایا کرورٹ ان سکے منتقد ہوجات ہیں۔

غلط عقيده:

ا در آیک عقیدہ کی تعظی بےالوگوں میں پھیل ہوئی ہے کہتے ہیں کہ بے ہزرگ جو کام کہ مدریعے ہیں، وہ ہوجا تا ہے، بے تقدیر جرل دیتے ہیں۔

مجذوب کے ایس خوروہ ہے احتیاط:

این مصلے ش ایک بات میا بھی یاد رکھو کہ کسی تجذوب فی جموئی چیز مت کھاؤہ ورنہ تعبیر مجی جذب ہوجائے گاہ اور اگر خدائق اسٹر اس شم کا بیڈب ہوجائے کہ دوش

عی فوکائے نہ دہے تو بڑا مسئلہ فراب ہے۔

فلاصہ یہ کرخوابہ میمین الدین چنٹی دحہ اللہ اپنے باخ چس تھے کہ ایرانہم مجذوب آئے۔ انہوں نے درویش کچھ کر الن کی خدمت کی، چکل وغیرہ چیش کے۔ انہوں نے ایک کچس کھاکر ان کو دیا، انہوں نے بزدگ کا تیمک مجھ کر کھالیا، ہم کھانے کیا تھا؟ بلکہ مذکوی نگایا تھا کہ حالمت ڈکرگول ہوگئی ادر پھرکیا؟ پیٹے سعری دحمہ اللہ کا ایک قفعہ ہے:

> یا مرو با یار اذرک بیماکن یا بکش برها نمال انگشت نیل

یا تو نیلے کرتے والے یار کے ساتھ چلوٹین اورا کرساتھ چلنا ہے تو عزت و قربرواور خاندان پر نیل کی انگلی پھیم دور خد تھنچ دو کہ سب پھیٹنٹر عزت اور ہے عزتیٰ اب کوئی چیزئیس ری ۔

> گرچه بمنا میست پیش عاقلال با نمی خواتیم نک و نام را

اگر چید مقل مندول کے بال ہے بدنای کی چیز ہے، لیکن ہم نکف و نام کی پرداو خیس کرتے ، کوئی اچھا کہے، کوئی برا کے جھوڑ دو۔

> یا کمن با کِل با نال درگ یا جاکن خند بر انداز کِل

یا ہاگئی والوں سے یاری ندلگاؤہ یا چکر ہاتھیوں کے برابر مکان بھی ماؤہ یاری لگاتے ہو ہاتھی والوں کے ساتھ اور وروازے رکھتے ہو تھوٹے ، بیٹیں ہوگا۔

حفرتٌ ير جذب:

. تو شخ رحمه الله يرجب جذب طاري موا اور حالت بدلي تو پيركم ب كا واغ؟ اور کیال کا گھر بار؟ اور کیال کا خاندان؟ اور کیال کی یہ چیزیں؟ باغ فوراً چی دیا اور جو کیا اور جو کیا ہے۔
یکھ اس سے ملا تھا وہ انڈ تعالیٰ کے داست پر لگا دیا، جذب پیدا ہوگی، جذب ای کو کیتے ہیں بیٹی کشش فی اللہ تعالیٰ کی طرف تھنچ کا پیدا ہوجائے، ونیاسے تعنق تم، بیش فی وہ سب کا باغ فروضت کردیا اور فروضت کرکے فقراً پر تقییم کردیا، تھر جس بھی جو پھی تھا وہ سب کا سب لناہ یا ماطلان عام کردیا کہ جس کا جو بی جائے سے جائے، اول ترقد پہنچے، دہاں سے خلفہ قرآن بقیلم علوم ظاہری جس رہے، اس سے قراضت کے بعد عراق تشریف لے کے اور قدر بیف لے اس مارون جن کی جو این سے اور فدت کے بعد عراق تشریف لے کے اور قدر بیف این اس مارون جن کی جو این این کے دور قدت کے بعد عراق تشریف لے کے اور قدر ہے۔

### سب اولياً ، علماً تنهے:

یہاں پر یہ بات مجی یاد رکھو کہ جینے تہمیں دروئیٹ نظر آتے ہیں، اولیا اللہ، بڑے بڑے اکابر، یہ سب کے سب عالم جے، عافظ جے، قدمی تھے، اور یہ دیلی طلام میں اہتھال رکھنے تھے، اور یہ جولوگوں نے مجھ لیا ہے کہ بزرگی کی لاکن الگ ہے، اور یہ شریعت کا پڑھنا پڑھانا بالکل الگ چنز ہے، یہ ویزا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔

## حفرت بیران بیڑے ہاں جارشعے قائم تھے:

میں نے آپ کوش و عبدالقادر جیلائی بیران بیر رحمہ اللہ کے تذکرہ میں بنایا فقا کہ بیک وقت ان کی خانقاد میں چار شجے چلتے تھے، اور اپنے وقت میں وہ چاروں شعبول کے امام تھے، ان کا با قاعدہ عدر مدتھا، مدرسہ میں پڑھاتے تھے اور اس وقت کے سب سے بڑے مدرس تھے، ان ای کرکا کوئی استاز قبیس تھا۔

### علامه ابن خزامةً بارگاهِ جيلاني مِن:

این فزاسہ المقدی حنی اپنی کماب "المنی" میں تکھتے ہیں کہ برا بالکل ابتدائی زبانہ تھا، بیں جن عبدالقادر جیلائی دھہ اللہ کی خدمت میں پڑھنے کے لئے کیے اآ پ نے مجھے چنداسیاتی بڑھائے الیکن فرمایا: بیٹاتم بہت دیرے آئے ہوہ میرزاب جائے کا وقت 'چکا ہے، تم میرے نلال ٹٹا کردے ہوجو۔ پیران بیٹر سب سے بڑے مفتی:

ی ان میر رحمہ اللہ اس وقت کے سب سے بڑے مدر کی تھے۔ حضرت رحمہ اللہ کتابیں پڑھائے تھے، اور اس وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے، ان کے ہاں سے فوکل جاری ہوتا تھا، اور دونوں نہ جیول پر فتوی وسیتے تھے، امام شافعی رحمہ اللہ ک نہ جب پر، اور امام وحمہ من حقبل وحمہ اللہ کے نہ جب پر۔

مفتی ایک مرہب پر فتوی وے سکتا ہے:

بہ سند بھی یاد رکھو کہ فتو ٹی صرف ایک ندہب پر دے کتے ہیں۔ جہا حتّی ہوں، مجھے صرف حنی غماب برفتو کی دینے کا حق ہے، ٹین بہاتو ہڈا مکتا ہوں کہ اہام شافعی رحمہ اللہ کا بس مسئلہ میں یہ شہب ہے، یہ بھی بناسکتا ہوں کہ امام یا لک رحمہ اللہ اس مسئلہ میں بیردائے دیکھتے ہیں، امام احد میں تقبیل دحداللہ بیردائے رکھتے ہیں، مجھے ائد کے مدارب مناوینے کا حق حاصل ہے، لیکن میں فتوی اینے نیام کے قول کے مطابق ووں گا. کمی دوسرے انام مے قول کے مطابق نہیں وے سکتا۔ یہ ایک اصول ہے، کیکن حضرت ﷺ بیمان چررحمداللہ کو اللہ تعالیٰ ہے قدرت عطافر مائی تھی کہ بیک وقت دونوں ند ہول پر فتوی و ہے تھے، بہ خوصلی ہیں، اہم ہمر بن صنبل رمیداللہ کے مقلد ہیں، ادر ان کا غیرب واق ہے جوسلودی عرب والوں کا ہے، یہ کے وہائی ہیں، عفرت ویزان دیر دسمہ اللہ بھی طنبی جیں، تو اس وقت کے سب سے بوے مفتی بھی حضرت ویران میرین تھے ، در اس وقت کے سب سے بیٹے واعظ بھی حضرت ویران یج نتے، وحظ وتقر برفروائے تتے اور نہ معلوم کہاں کہاں ہے سمٹ کرلوگ ان کے وعیز میں جمع ہوتے تھے، اور اگر مجھی باوشاہوں کے معاملات کی اصلاح کرنی ہوتی تو وعظ میں فرماتے تھے، کیونکہ امراء مادشاہ اور خلفائنگ ان کے وعظ میں شر یک اور حاضر J. Z. 40

### ولايت مين آپّ كا مقام:

ان کی دروسک اور بزرگی کا تو پوچٹا تی کیا؟ آخر بیران چیرکہائے ہیں، ۔ اینے وقت کے سب سے بڑے بیٹے ہی شھا در شیر پر بیٹو کر قربایا تھا کہ "فلڈ میں ہنلیہ علی دَفَنَةِ شَحْلَ وَلَقِ، " میراب یازش ہرولی کی گروان پر ہے۔

ہندوستان میں مصرت خوابہ معین الدین چینٹی رحمہ اللہ کو بے بات کیٹی ممکن ہے کشف ودگیا موکاء یا بول کہو کہ ٹملی فون لگا ہوا ہوگاء کیونکہ ان کے بھی ٹملی فون ہوتے ہیں اور اس بالحنی ٹملی فون کے ذرایدان کو فہر کیٹی تو سر جمکا کرفر بایا: "قبل علمی الوائس وَ الْفَقِیٰ!" محرون برتوس بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سریر!

## درویشی اورشریعت الگ نهیس:

تو سے تھنا کہ درولٹی الگ چیز ہے اور شریعت الگ چیز ہے، یہ جائل اوکوں کی کھیلائی ہوئی جہالت ہے، یہ ہزرگان وین اسپنے وقت سے عالم بھی ہے، اہم فوئ مجھ ہے، واعظ بھی ہنے اور ساتھ کے ساتھ صوفی تھی ہے، الحدیث جار، سب کا سب سلسنہ جارے اکا ہر تہم الشرکا سلسلہ ان چاروں چیزوں کو لئے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔

### سلسلهٔ چشتیرا قطاب کا سلسله ہے:

میں نے ایک موقع پر حرض کیا تھا کہ انشر تعالی کا احسان ہے کہ جارا سلسلہ طریقت یہ اقطاب کا سلسلہ ہے، ہر بزدگ اپنے زمانے کا قطب ہوا۔ تو خواج حال باروئی رحمہ اللہ کے باتھ پر بیست ہوئے، بیس ان کے لخوطات ساکاں گا، کیونکہ خواجہ معین الدین چشق دحمہ اللہ نے اپنے بیٹی کے لمفوطات لکھے، بھر معنرے تواجہ دحمہ اللہ کے افوطات ان کے فلیفہ اعظم معنرے تواجہ بختیار کا کی دحمہ اللہ نے لکھے، بھر معنرے خواجہ بختیار کا کی دحمہ اللہ کے ملوطات ان کے فلیفہ اعظم معنرے مینج بخش رحمہ اللہ یاک فقن والول نے تکھے، پھران کے لمفوظات ان کے خلیف اعظم خواب نظام الدین اولیاً رحمہ اللہ اور پھر خوابہ مطابعا مسطان کی رحمہ اللہ نے تکھے، ملطان البند خواب نظام الدین اولیاً رحمہ اللہ اور پھر خوابہ فظام الدین رحمہ اللہ کے لمفوظ سندان کے دوشا کرووں لیعنی ود مریدوں نے تکھے، یہ بزرگوں کا سلسلہ جلا تربائے۔

حضرت شیخ کی خدمت کے بین سال:

" افيس المادواح" كي نام سے خواب معين الله بن چشني دحداللہ سے اسپے بير کے ملفوظات جمع کئے ہیں، اور اس کے شروع میں لکھتے ہیں کہ جس وین یہ نقیر موضر خدمت ہوا ادر لقام ہوی کی سعادت نعیب ہوئی، تو مجھے بیعت فریا کر میرے سنز کے بال کٹوائے اور جار گوشائو بی میرے سر ہر رکھی اور پھر فرماما کہ: جب تک میرے شخ زندہ رہے، میں ان کے ساتھ رہا، خدمت کے بغیر فقیر فقیرنیں بنیا، اشار واس طرف تھا کہتم بھی آگئے ہوتو کس بہیں کے ہو کر رہو گے، جنانچہ فرماتے ہیں کہ میں میں حال اسين ﷺ رحراللہ کی خدمت پیس دہا۔ خابہ معین الدین پینٹی رحرا اللہ: ہے: شیخ ک خدمت میں جیس مال دے، اور میں سال میں عکوں ملکوں کی سیر کی، اینے می کئے کے ساتھ وہرتے رہے و مکہ تکرمہ بھی مجھے وہٹے بھی کیا، کچنے ہی کے ساتھ رہے وان کے ذہب الوڑ ، سواک ، کیڑے بہتائے کی خدمت سپر دھی، میں سال کے بعد ﷺ نے ''معین العرين" كا خطاب ويا اور كها. حسن! ولايت بند تمهار سيرو كي جاتي سير و جارً وبال حا کر بیٹھ حاؤں ان کے شیخ حصرت خواجہ محمد عنان مارہ فی رحمہ اللہ ان کو ہندہ ستان کی ولایت بر بامود فریا کرخود حج کے لئے تشریف سلے میں اور دیاں جاکر انتقال قربایا۔ اور بدائے فی کے تم سے مہال تشریف لے آئے۔

مارے سلسلہ کی عجیب بات:

جارے سکیلے میں بھی ایک عجیب بات چلی آئی ہے ساری عمر ساتھ رہے

لیکن وفات کے وقت موجود نیس، ان کے فلند اعظم خواجہ بختیار کا کی رحمہ القدیس سال اسٹیٹ شق کی محمہ القدیس سال اسٹیٹ شق کی معمدت میں رہے، لیکن وفات سے پہلے کہ وا کہ وہائ کا چاہے تحت شہارے میرد کیا جارہا ہے، جائ وہال بیٹ جائے وہ فرائے ہیں کہ میں دہلی پہنچا، کیا انتظال ہوئی، اور ان کے فلیف اعظم شق سسعود اجود می شیخ شر رحمہ اللہ وہ میں سال اسٹیٹ شخ کی قدمت میں رہے، لیکن شخ نے وفات سے پہلے فرمایا کہ: فلال جگہ چلے اسٹیٹ شخ کی قدمت میں رہے، لیکن شخ نے وفات سے پہلے فرمایا کہ: فلال جگہ چلے جاؤہ اور کی خواجہ فلام اللہ بن اولیا رحمہ اللہ کے ساتھ ہوا، تو غیر بیا می کا ایاب اندرت میں سے ہے۔

## اجميرتشريف آوري:

آپ بہاں اجمیر شریف بلی تھے ایک آئے، خواجہ معاصب رحمداللہ وہاں چہتے، ایک جگہ فرید معاصب رحمداللہ وہاں چہتے، ایک جگہ فریرہ فالعس بندوی کی سرز بین خالعس بندوی کی مرز بین خالعس بندوی کی مرز بین خالعس بندوی کی مرز بین محدوثر نوی مرز بین میں وہ بہت کم لوگ ایسے بتھے بوگئیں خال خال مسلمان ہو گئے تھے، محدوثر نوی رحمد اللہ کے زمانے سے وہاں راجہ پرتھوی وائع کی محکومت تھی، شق رضہ اللہ آکر ایک قریب سے ورضت کے بیٹے بیٹھ سے ، ملک مند کھانے کا سامان تھا، مد چینے کا، مدکوئی بیار اور مشکمی سے لیس مدوی میں ایک مساقر بیٹھ، کوئی وم درود کے لئے آ جاتا وکوئی بیار ہوتا یہ پھوٹک مار دسیتے ، اللہ تعالی شقا وے ویتے ، اس طرح لوگ مسلمان ہونے تھے، جوتا یہ پھوٹک مار دسیتے ، اللہ تعالی شقا وے ویتے ، اس طرح لوگ مسلمان ہونے تھے، جوان کی خدمت ش بیٹھ جاتا اسلمان ہوجاتا۔

# راجه پرتھوی راج کی گستاخی اوراس کا انجام:

مانیہ کو احلاع میکی تو اس نے پیغام بھیجا کہ اس کو کہو کہ نگل جائے بہاں ہے، جواب میں ارشاد فرمایا کہ: فقیر بہاں دہنے کے لئے آیا ہے، تمہارا کوئی فقصان میمن کرج، مجھے بہاں سے کیوں شالتے ہو؟ چکر پیغام کیا کہ اس کو کہو کہ نگل جائے یبان سے ، پھر جواب ویا کہ: میراقعور کیا ہے کہ بھے یہاں سے نکالا جارہا ہے؟
شہری وفعہ پیغام آیا کہ اگرفیں تکیں ہے تو ہم پکڑ کر نکال ویں ہے، چھ حمداللہ نے جوش میں آگر فرا ایا کہ: جمل نے کھے یہاں ہے نکال دیا اور زندہ پکڑ کر کال ویا اور زندہ پکڑ کر کی ہے حوالے کو یہ بازائی خوری رحمہاللہ کردیا، جازا بھی حملہ آور ہوئے ، زندہ پکڑا گیا اور وہ علاقہ سلمانوں کا ملک بن گیا۔
آئے ، اور اس پر حملہ آور ہوئے ، زندہ پکڑا گیا اور وہ علاقہ سلمانوں کا ملک بن گیا۔
اب انہوں نے کیا کہا؟ اوگوں کو کس طرح تعلیم و تربیت فرائی؟ انسوس ہے کہ کہا جی مشاخل تھے؟ کیا معمولات تھے؟ لوگوں سے کیا برتاؤ کرتے تھے؟ بھی نے شائل ہے کہ خواجہ بھیار کا کی رحمہ اللہ نے جوان کے سے کیا برتاؤ کرتے تھے؟ میں نے شائل ہے کہ خواجہ بھیار کا کی رحمہ اللہ نے جوان کے موجود جیں، لیکن ہی جعنوات نے یہارشاو فرایا : ایک جھی گئی اس جی بیا دشاو فرایا اور مور ایس جی تھار کی مقربہ تعلیم کی تقربہ تعمید کرتی اور ہیں! باقی کسی حم کے صالات کہ لوگوں کو کس طرح موجود جیں، لیکن بھی جوان کے اس جوان کے کہاں کی تقربہ تعمید کرتی اور ہیں! باقی کسی حم کے صالات کہ لوگوں کو کس طرح موجود جیں، لیکن اس میں جوان کے کہاں کی تقربہ تعمید کرتی اور ہیں! باقی کسی حمل کے حالات کہ لوگوں کو کس طرح موجود جیں، لیکن اسٹروسید بھی جوان کے اس تعمید کرتی اور ہیں! باقی کسی حمل کے حالات کہ لوگوں کو کسی طرح موجود جیں، لیکن اسٹروسید بھی جوان کے حالات کہ لوگوں کو کسی طرح موجود جیں ، لیکن اسٹروسید بھی جوان کے جوان کے حالات کہ لوگوں کو کسی طرح موجود جیں۔

## آپ کافیض:

امی لئے ہیں نے کہا کہ افسوں ہے کہ اسٹے بوے ٹی کہ ایک موہائی سال کی عمرتمی ہور سے ٹی کہ ایک موہائی سال کی عمرتمی ہور جس ون انتقال ہوا تو آپ کے باتھ پر اس وقت تک تو ہوائے کا کہ انسان مسلمان موشکے ہے ، ویراند کفر ہیں نوے الا کہ کا فرداں کو مسلمان کرکے ہے ، اس لئے یہ کہنا ہی ہے کہ جدوشان ہیں یہ جو مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ حضرت خواہر مسین الدین چٹنی رحمہ اللہ کا فیض ہے ، یا اس فتم ہے اور اولیا اللہ کا فیض ہے ، یا اس فتم ہے اور اولیا اللہ کا فیض ہے ، یا اس فتم ہے اور اولیا اللہ کا فیض ہے ، یا اس فتم ہے اور اولیا اللہ کا فیض ہے ، یا دشاہوں کی کھواروں ہے اسار مہیں کا جیکا ۔

### انگریزون کا غلط برو پیکندا:

یہ انگریزوں نے جموت بھیلایا فؤ کہ عالکیر رحمہ اللہ نے کھوار کے زور سے
الوکوں کو سلمان بنایا فؤ، بھا لکوار کے زور سے بھی کوئی سلمان ہوا کرتا ہے؟ بھائی!

گوار کا زور او پر بھی قو جل سلما ہے ویل تک تو تلوار کی نوک جیس جاسکتی میں ہو والہا نہ
عقیدت کے ساتھ لوگ سلمان ہوئے ، اور آئ بھی جبکہ ہندوستان پر کفر کا تسلا ہے ،
اور مسلمانوں کی بٹائی ہورائ ہے ، اور نوگ مسلمان ہورہے ہیں ، ان کو کون مسلمان کر
رہا ہے؟ ہندوستان بیں جب انگریز کا تسلا تھا آپ ویکھتے تھے کہ جائے مسلمان ہوتے ہے ، جرو تشدد
اور دوسری جگہوں میں لوگ مسلمان ہوتے تھے ، ہندو، مسلمان ہوتے تھے ، جرو تشدد
کے ساتھ کفر کو چھیلایا جاسکا ہے ، اسلام کوئیس چھیٹایا جاسکا ، انہ انگوراؤ فی اللہ بنی ا

تو اس کے بزرگ فرمائے ہیں کہ علما کی تیلی اور باوشاہوں کے دہریہ اور طنطنہ سے وین انٹائیس کھیلا، جنٹا بزرگان وین کے انفائی طیبہ سے ٹھیلا سے، ان کے فیش وصحیت سے ٹھیلا ہے۔

#### ا متاع سنت:

حفزت مکیم الامت مواہ کا انترف علی تھا تو کی رحمہ اللہ نے حفزت خواہد رحمہ اللہ کی اجاع سنت کا ایک واقد نقل کیا ہے کہ: ایک وقعہ وضوفر ما رہے تھے، اتھاق سے واڑھی کا خلال کرنا جول گئے۔

پہلے سئلہ مجھو کہ جس محص کی داڑھی بکی ہے، اس کے لئے بوری واڑھی کا بھگونا فرض ہے، وضو بھی واڑھی کا تر کرنا فرض ہے، اور جس کی داڑھی تھنی ہو، اس کے لئے بالوں کے اندر پانی پہنچانا فرض تہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر کے جھے کو دھونا فرض ہے، لیکن اعدر سے داڑھی کا خلال کرنا اس کے بی جس سنت ہے اور سنت بھی مستحب فتم کی ہے، یعن کوئی اگر چھوڑ دے، نہ کرے تو عملہ گاڑئیں ، وگا، اور یہ بھی نیٹس کہد سکتے ، کہد سکتے کہ اس نے بہت برا کیا، یعنی سنت کا درجہ مستحب کا ہے، لیعنی سنت مستحب معنوت فوج رحمہ اللہ ایک وفقہ اللہ کوئی کرتے ہوا اور سنت کے فلاف کرتے ہو؟ فیب سے آواز آئی کہ مجت رحول کا وقوق کرتے ہوا اور سنت کے فلاف کرتے ہو؟ معشوت رحمہ اللہ فریا تے بیل آپ نے فوراً قوبہ کی کہ اندہ ملک حرکت میش کروں گا، معتمرت رحمہ کی حرکت میش کروں گا، اور اس پر استعفاد کیا، توبہ کی دائید مسلم کروسینے پر فیب سے عمام عوام اور آپ نے اس برقوبہ کی۔ ایک مستحب کے ترک کروسینے پر فیب سے عمام عوام اور آپ نے اس برقوبہ کی۔

لوگول كساتهدان كمقام كمطابق معامله كريف كاحكم:

یباں پر بیکنے فاص طور سے یاد رکھے کے قابل ہے کرحق تعالی شانہ کا ہر لیک کے ساتھ معاملہ جدا ہے، ٹس نے آپ کو حدیث منالُ تھی ناں: کہ ایک وقعہ حعرت عائشہ دخی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک سائل آیا، اس نے کہا بھوکا ہوں ، روٹی رے دوہ روٹی کھلا وَرحضرت ام انھوائنین رضی اللہ عنہا نے خاومہ سے کہا کہ اس کو کھو تا و ہے وور اس کو کھانہ ہاتھ میں پکڑا دور وہ جوا گیا، ایک اور مخص آیا اس کا بھی بھی سوال ك بيوكا مول كعانا كمنا و حضرت عاكشه من الله منهائ خادمه سے فرونا اس كوعزت کے ساتھ بٹھاؤ، ادراس کو کھانا کھلاؤہ انہوں نے کیا کہ تعقود! وو آ دمیوں کا سواں ایک تفاکیکن معالمه دونوں کے ساتھ الگ ایک ،ارشاہ فرمایا کہ: ہمیں منسوطی الشہیز وسلم سَمَّ وَسِيتُ قُرِمَا لَي مُثَمِّنَ أَوْلُوا النَّامِنَ عَلَى قَشُو مَنَازِلَهِمْ. " (ابوداؤد النَّذا ص: ۹۱ میں) لوگوں ہے ان کے مرتبہ کے مطابق معاہد کیا کرور کینی جس مرتبے کا آدی ہواس مرتے کا اس کے ساتھ معاملہ کروں یہ بات کہد کر فرمایا وہ پیلو آ دمی نے ھارہ کم هیشیت کا قفاء اس کے ہاتھ میں روٹی پُراوی وہ اس برخوش ہو گیاہ اس نے اپنی کوئ ۔ بے عز تی محسور نبیس کی دادر اس آ دی کو جس نے زیکھا کہ صدحب وجاہت ہے ، اب سکمی جومدری کے ہاتھ میں تم روٹی چکڑا دو، دو تو اس کو ای بے عزتی سمجھے گا، معزز آ دکی کے ہاتھ میں روٹی کیڑا دو، تو وہ اس کو اپنی ہے مزنی سیجھے گا ، اس لئے اس کو بٹھا کر کلونا جا ہے ، میں نے آئخضرت صبی انقد علیہ وسم کی سنت کے مطابق دونوں کی حیثیت کے مطابق معاملہ کیا ہے۔

حق تعالی کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ جدا جدا ہے:

بیں نے آپ کو اس کے میہ صدیدے سائی کرتی تعانی شانہ کا معالمہ میں ای طرح ہے، الشانعائی ہر بندے کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق فیعلمہ فرہ نے ہیں، میہ اللہ تعانی کے مقبول بندے ہے، ایک ستحب ترک ہوا تو اس پر شیب سے ڈائٹ پڑی کہ مجت کے دبوے کرنے ہوا تو اس نے دجوی کب کیا تھا؟ عہاں تو دجوے کی نئی ہوگئی تھی، مطلب ہے ہے کہ بزرگ ہے تیجرے ہیں ادر ستحب کا الترام نمیں، ان کو ایک دن ایک مستحب پر توک دیا گئی، فیب سے نوک دیا گئا، اور ہم فرائش کو بھی بھم کرتے تیجر ہیں، ہمیں کوئی تو کئے والائیں، ہمارے ساتھ ہادی حیثیت کے مناسب معالمہ کیا جاتا ہے، اور ان اکابر رہم اللہ کے ساتھ ان کی حیثیت کے مناسب معالمہ کیا جاتا ہے، اور ان اکابر رہم اللہ کے ساتھ ان کی حیثیت کے مناسب معالمہ کیا جاتا ہے۔

اس کے ہزرگ فرمات ہیں کہ مقرباناں بیل ایک مقرباناں بیش بود جرانی، جننے زیادہ مقرب او تے بیں، اتنا حمرانی ان کو زیادہ ہوتی ہے، تم مجھتے ہو کہ ہے جو ہزرگ ہونے ہیں، بہت امن شک جوتے ہول مے رقیق بھائی! ان پر تو ہرونت کیکی طاری دائتی ہے، ہے مضمون انتاکا اللہ کی دوسرے دلت ش آجائے گا۔

وأغروهوك الثارلعسرائم برم العالس

| ŕ |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

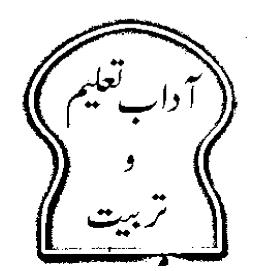

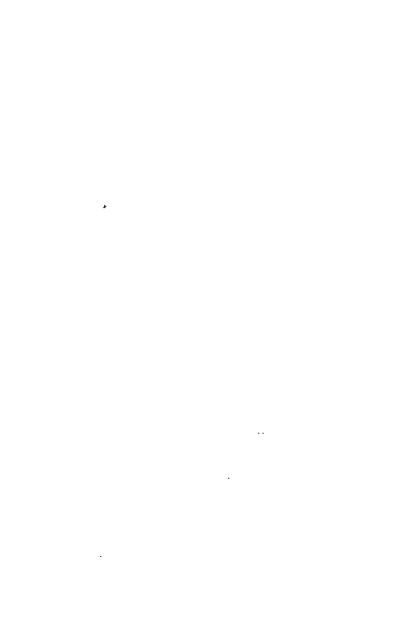

بسم (للم الرص الاحم الاحسراني ومؤال هن عباق الان الصغني! "غن ابن خشفؤد فالى فال والمؤل الله ضلى الظا غليه وسُلْمَة: إنَّ اللهُ الحَيْمَى فانحسَن تَأْجَلِيقَ، فَمُ اَمُونِيَ بِشَكَارِم الْالحُلَاقِ." (كف اللهُ تَرَامَى اللهُ مَن من 2) ترجمنا الإسماية يجريحه اليحماضان كانكم ديا."

الاب کہتے آن طریقہ کو، جو طریقہ کہ انسان کے سے بہندیدہ سے، اور جے

تربیت کے اعتبار ہے لوگوں کی تشمیں :

بہتدیہ و بھن جائے اس غریقے کو اختیار کرنے کا نام اوب ہے۔

الید ہزرگ فرماتے میں کہ اوگ رومتم کے میں۔ بعض وہ میں جن کو اللہ خیالی فطری طور پر اخفاق پر پیدا فرماتے میں این کی معمول ٹوک بلک درست کرئے سے وہ چل پڑتے میں ۔ اور بعض وہ ہوتے میں جن کو فطری طور پر یہ چیز حاصل میں جوتی ، ان کے کئے می ہدے کی ضرورت ہوتی ہے ، ریاضت کی ضرورت موتی ہے، نش کو بابند بنانے کی شرورت ہوتی ہے، اور مبقب بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وفد عبدالفیس سے رئیس کی محبوب حصالتیں:

رسول اقدس من الله عليه وسلم كي خدمت جي بحرين سے عبدالعيس قبيله كا وفد آيا تھا، جب بيد حضرات وور كا سفر كرتے جوئ هر يند چنج تو رسول الله عليه وفد آيا تھا، جب بيد حضرات وور كا سفر كرتے جوئ هر يند چنج تو رسول الله عليه الله عليه " في " كيت بي ايس فض كو جس كي پيشائي پر زخم كا نشان الله على مواد بول كو جمايا، الل سے بوجه التارے، ان كو بائدها، الى سواريال بهى اور الله على ال

ایک انداز تو و تھا، جو دوسرے رفتائے اختیار کیا کہ رسول الله صلی الله طید دسلم کی زیادت کے لئے ایسے سیاتاب ہوئے کہ سوار میں کو بھائے اور بوجہ اتار نے کا بھی ہوئی نہ رہا، اور ایک انداز وہ تھا جو ان کے دیمی نے اعتیاد کیا، جن کا تام خافل منز دین عائذ تھا، جب بے رسول الله منلی الله علیہ دسلم کی بارگاہ جس حاضر ہوئے قو آنحضر سطی الله علیہ دسلم کی بارگاہ جس حاضر ہوئے قو والاناء فہ " (سنگلو قاصی 1977) تم جس دو تصلیس اور دو عادتی الی پائی جاتی ہیں، و تصلیس اور دو عادتی الی پائی جاتی ہیں جن کو اللہ تعالی محبوب رکھے ہیں، یعنی جو اللہ تعالی کو محبوب جیں اور ایسند بدہ بیں: ایک حلم اور دوسری سوج کی کر اطبینان کے ساتھ کام کو کرنا، جلد بازی سے کام نہ لیتا۔ حکم اور اناماق کے معنی جی جی کر تا اور موصل کرنا، جلدی سے مشتمل نہ ہوجانا۔ اور اناماق کے معنی جی آئی کرنا اور موصل کرنا، جلدی سے مشتمل نہ ہوجانا۔ اور اناماق کے معنی جی آئی کرنا اور موصل کرنا، جلدی ہے ساتھ کی کام کو کرنا، انہوں اور اناماق کے معنی جی آئی گئی اور اطبینان کے معاقد کی کام کو کرنا، انہوں نے عرض کیا: با رسول اللہ! بیدونوں خصائیس جیرے اندونوں خصائیس جیرے اندونوں تی کرنا ہوئی ہیں، لین اللہ تعائی نے خوش کیا: با رسول اللہ! بیدونوں خصائیس جیرے اندونوں خوائی جی مائے کی کام کو کرنا، انہوں نے عرض کیا: با رسول اللہ! بیدونوں خصائیس جیرے اندونوں خوائی جی دونوں خوائی کے دونوں خوائی جی دونوں خوائی جی دونوں خوائیں کی دونوں خوائی کی دونوں خوائی دونوں خوائی کی دونوں خوائی کی دونوں خوائیں کی دونوں خوائی دونوں خوائیں کیں دونوں خوائی دونوں خوائیں کی دونوں خوائیں کی دونوں خوائی دونوں کی دونوں خوائی دونوں خوائی دونوں خوائی دونوں خوائی دونوں خوائی دونوں خوائیں دونوں خوائی دونوں خوائی دونوں خوائی دونوں خوائی دونوں خوائیں دونوں خوائی دونوں خوائی دونوں خوائی دونوں خوائیں دونوں خوائی دونوں خوائی دونوں خوائی دونوں خوائی دونوں خوائی دونوں خوائیں دونوں خوائی دونوں خوائیں دونوں خوائیں دونوں خوائی دون

پیدا فرادی جیں یا کمبی جیں کہ میں نے محنت کے ساتھ حاصل کی جیں؟ فرایا: فطری جی! اللہ تو آئی نے ایسے ہی بغیر محنت کے پیدا فرادی جیں، بیس کرانہوں نے کہا: اس اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے جھے لیک دوخصلتوں پر پیدا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب میں۔

تو بعض لوگوں میں فطری طور پر آواب و اخلاق بائے جائے ہیں، ان کے کے ڈراک راہنمائی کی مفرورت ہوتی ہے، جس سے ان کے جو ہر کھل جاتے ہیں۔ اور بعض حضرات ایسے ہیں کہ ان میں کی بوتی ہے، ان کو تعہم و تربیت کی مفرورت ہوتی ہے۔

قبولیت تربیت کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام:

محرتعليم وتربيت كالمباري اوكول كى دونشيس مولى ين:

انہ کبھن وہ ہوتے ہیں جو تعلیم و تربیت کا اثر جلدی قبول کر لیکتے ہیں اور ان پر جلدی رنگ آجاتا ہے۔

۱۰۰۰ البعض معفرات وہ ہوئے ہیں جن پر اثر بہت دیر سے ہوتا ہے، اور بہت کنرور ہوتا ہے، استعداد ہاتھی ہوتی ہے۔

### أيك مثال:

ایک ہزرگ کے پاس کوئی صاحب رہیت وہ نے کے لئے آئے انہوں نے بہیت فر، لیا، دو جارون دہے رخصت ہونے کئے تو ان کو خلات عطافر مادی، جولوگ وس دس سال سے پڑے وہ نے تھے، مجاہدے کر دہے تھے، ان کو شکایت ہوڈی، ڈخ کو بھی اس کی اخذاع ہوئی، شخ نے فر، یا مکڑیاں ورخمقوں سے کاٹ کر لاؤ، کیلی کلڑیاں لائی کئیں مجرفر بایا: ان کو آگ لاگا واسمران سے آگ جلتی نہیں تھی، بھالا کیلی کلڑی سے جگ کیے جلے گی؟ چھرفر بایا: گھاس چھوں لاؤ! وہ لے آئے تا اس کو آئے اس کو آگ لگائی تو وہ فورہ جس جامی افرال ایر تمہاری وران کی مثال ہے، یہ پہلے تیاد ہوکر آئے تھے، صرف ماچش وکھائے کی شرورے تھی، اور تم ہو کیل کنزیاں، اس سال ہو کئے تم کو شکساتے ہوئے کیش ایسا تک موکو کے کیش وسینے دورانھی تک یائی موجود ہے۔

### پوشیده صااحیت کی مثال:

#### محتنت کے میدان:

 ا الرئ الربیت کیسی ہے؟ الدرے اخلاق کیے بین؟ ہم ممن حد تک آ داب کو لئے ہوئے بین؟

### حضرات انبیآ کی تربیت:

یں نے آتخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد شروع میں پڑھا ہے کہ: میرے دب نے جھے ادب مکھایا ہے، بہت انجھا ادب سکھایا ہے، اور میرے دب نے جھے اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔

### حضرات انبيأ مجموعه كمالات:

حفرات انہا کرام علیم السلام کوش تعانی فی تمام اخلاق اور کمالات کی استعداد پیدا کرے مبعوث قربایا، ان کے بدن میں اور ان کی قابری اور باطنی تو تول میں کمی سم کا کوئی تقص نیس ہونا، اللہ تعانی ان کو کائل و کمل پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کا کوئی تقص نیس ہونا، اللہ تعانی ہیں، سید الکائن ہیں، سید الله ولین والا فرین ہیں، سیا الله تقد و خم ۔ تنام کمالات جو انسانیت کے ہو کئے ہیں دو حق تعانی نے اپنی کمال الله علیہ و کم کو دو بعث قراد ہے ہے، رکھ دیے تے، کوئی انسانی کمال ایسانیس تف جو انتخاب ملم کو دو بعث قراد ہے تھے، رکھ دیے تے، کوئی انسانی کمال ایسانیس تف جو انتخاب ملم کی دات عالی میں در کھا میا ہو، اور کوئی تقیم این نیس دکھا میا ہو، اس کے باوج دائی میں در کھا میا ہو، اس کے باوج دائی تیس نظر ہو آخضرت میں انسانی کمال اور جھی تعلی میں انسانی کمال اور جھی تعلی میں در تعانی میں در کھا میا ہو، اس کے باوج دائی تیس کی تعانی میں در تعانی نے جھے اوب سکھالا اور جھی تعلیم دی۔ "

ني كامعكم؟

اب نی کا معلّم تو الله تعالی می موتا ہے، نی کو ادب سکھانے والے خرد الله تعالی عی ہوتے ہیں، کوئی دوسرو ادب سکھانے والانمیس ہوتا اور انبیا تمام انسانیت کے معلّم ہوتے ہیں، حضرات انبیا کرام تمام انسانیت کے مؤدب ہوتے ہیں، انسانیت کو ا دب سکھائے والے ہوتے ہیں ، اور دنیا کبر کے حکیم اور فدوسفران کے سامنے زائو کے ادب سلے کرتے ہیں الیکن ان کی تعلیم و تربیت انڈ تعانی خود فریاتے ہیں ۔ میں میں سرمون میں ہیں

جب نی ادب کامخان ہے تو دوسرے کس قدر بول عے؟

جس جو بات مجمانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کے اندر تعالی ہیں۔ فرمائے ہیں اور مرکھتے ہیں دور اس کے بعد پھر تعلیم بھی وہتے ہیں، اوب بھی سکھنے کی میں، ان تمام کمارات کے باوجود ان حضرت کو اللہ تحافی سے اوب سکھنے اور تعمر سکھنے کی مضرورت میٹی کئی ہے، اب اس سے انداز دفریا کئے ہیں کہ دوسرے لوگ، خواہ اللہ تو لی نے ان میں کئی ہستعداد رکھی ہورہ تعلیم اور ٹاویب کے س قدر مخارج ہوں سے؟

بی کی تعلیم عین فطرت ہے:

اور بھر یہ تعلیم و تازیب اگر آپ دومروں سے سیسیں گے قو ہلاک ہوجا تھی گے، بگڑ جا تھیں گے، ہینے سے زیادہ بگڑ جا تھی ھے، اپنی استعداد کو ہر باد کرلیں گے، اور اگر حضرات انہیا کے تیکھیں گے تو این کی تعلیم اور ٹاویب میں قطرت انسانی کے مفایق ہوگی، آپ رنسان کالی بیٹیں گے۔

نی کی ذات ممونهٔ تربیت ہے:

جادے عمرت فائم ساحب نوراند مرتدۂ فرمائے ہے کہ بھی رسول اللہ اسی اللہ علیہ والم کی مثال الک ہے کہ ایک آفا نے تاک الک ہے ایک اللہ اللہ علیہ والم کی مثال الک ہے کہ ایک آفا نے تھم ویا کہ ایک چیز بناک لوؤ، سمجھادیا گئے کہ بدر رہ ہے کہ وہ کہ مثابی میں دویں کے ایک محیالے ہے تو ممکن ہے کہ ایک محیالے ہے تو ممکن ہے کہ بات مجویس نہ آئے ، وحضوری مثال کے مطابق نہ ہو گئے، تو آئی نے ایپ فوکر کوایک مون وے در کہ اس محمولی مثال کے مطابق نہ ہو گئے، تو آئی نے ایپ فوکر کوایک افت میں کہ ایک متابی بندوں کو تعمل مرفح فرمائے جیں کہ افتہ تعالی بن کے وکھاؤ، ایپ بندوں کو تھم ویا کہ اشال بن کے وکھاؤ، ایپ بندوں کو تھم ویا کہ اشال بن کے وکھاؤ، ایپ بندوں کو تھم ویا کہ اشال بن کے

د کا او جارے بلاے بن کے وکھاؤے بندوں نے کہا کہ یا اللہ! کیے بندے بنیں؟
انٹہ تعالیٰ نے قربایا: یہ کیا کرو، یہ کیا کرو، بیکن بات بھر بھی قابوش ندائی، تو اللہ تعالیٰ المبان نے ایک مونہ بیش کرویا، بحر بسول النہ سلی الشہائے وسلم کی واسے عالی کا کہتھیں المبان کائی کا ایک نمونہ دے ویا جوں، بس اس کی نقل التارک آؤہ جیسے یہ ہیں، اس نے آپ کو الن کی شمل میں، ان کے آواب جس ڈھال کے لاؤے اب بھتنا کوئی محمل رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے الاس اللہ الناق، آواب میں ڈھال کے لاؤے اب بھتنا کوئی محمل رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے الاس اللہ الفال ، آواب میں آپ کی مشاہبت کوئی محمل موالا، اور بھتنا کی دو ناتھی ہوئے ان کہ میں کہتا ہوں ہوئے اللہ میں اس محالے میں کی کے اس محموب موکا، اور بھتنا اس معالیہ میں کے ایک موال اور بھتنا اس معالیہ میں کے ایک میں ہوئے۔ اس معالیہ میں کی کے اس محموب موکا، اور بھتنا اس معالیہ میں کے ایک میں ہوئے۔ اس معالیہ میں کی کے اس محموب موکا، اور بھتنا اس معالیہ میں کی کے اس محموب موکا، اور بھتنا اس معالیہ میں کی کے اس محموب موکا، اور بھتنا اس معالیہ میں کی کے اس محموب موکا، اور بھتنا اس معالیہ میں کے ایک میں ہوئے اس محموب موکا، اور بھتنا اس معالیہ میں کی کے اس محموب موکا، اور بھتنا اس معالیہ میں کوئی کے اس محموب موکا، اور بھتنا اس معالیہ میں کی کے اس محموب موکا، اور بھتنا ہیں دور آتھی دو

ترجمه : ... " كبده بيح ك الرقم الله تعانى ب مبت كا

دائوئی کرتے ہوتو پھر میرے بیٹھیے بیٹھے آجاؤہ میری بیروئی کرہ بیسے بیسے میں کرتا ہوں تم بھی ویسے ہی کردہ تم میری نقل کرد سے تو اللہ تعالیٰ کے مجوب بن جاؤگے اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرما کیں شمریہ''

تم تو چلے نے اللہ تعالیٰ کا محبّ بننے کے لئے ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لئے لیکن جودولت ہاتھ آئے گی وہ ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤگے ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرم کیں محرب

نظری استعداد کے لئے تربیت کی ضرورت:

خلامہ یہ ہے کہ فضری طور پر انسان میں اللہ تعالی نے آزاب و افعال ک استعداد رکھی ہے، اور اس استعداد کے لئے تربیت کی ضرورت ہے، بغیر تربیت کے ب استعداد کال نیم ہوگ ، فائدہ بچونیں ہوگا، مجود کی تعلیٰ کو اگر زین میں دیا وہ شے قو ورشت گل دیا ہو۔ سے قو ورشت گل آئر زین میں دیا وہ شے قو در شعف کی تعلق کا اور انسانیت کے اور انسانیت کے اوار آب کی اور آب کے اور آب کی اور

### بمارى غنطفنى:

ہم لوگوں کو خاہ کہی ہے یا ہمارے دلوں میں خاہ کبی ڈال دی گئی ہے کہ انہیا '' کرام بلیم السلام سرف نماز ، روزہ سکھ نے کے لئے آتے ہیں ، یہ بھی ٹھیک ہے ، قرز ، روز و بھی سکھاتے ہیں ، لیکن اگر آپ بھی کو سوف کریں تو میں کیوں کا کہ مجما موجا، بیٹ ہے اور دوسری چیزوں کے بارے میں بھی سکھ نے ہیں، یہ ہے اوٹی کا لفظ بول رہا موں : ان کی تعلیم کے بغیر آپ کو ہیا بات بھی کیل آسکی۔

كَنْ سَمَ شَرَ مَشَرَت سَمَانَ قَارَى رَشِي اللّهُ عَدْكُي صديت ہے كہ اللّهُ عَدْلُ قَالَ: قِبْلُ لَهُ قَدْ عَلَمْ عَلَمْ قَالَ: قِبْلُ لَهُ قَدْ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ كُلَّ حَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَكْمَ كُلَّ حَلَى خَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَكْمَ كُلَّ حَلَى خَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَكْمَ كُلُّ حَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

الیک یہودی نے اُن سے کہا کہ تمہارا نبی تم کو ہر چیز سکھا تا ہے، تی کہ بُرٹا مونتا بھی سکھا تا ہے، یعنی بیشنب یا خانہ کے بھی ''داب سکھاتے جیں، دھنرے سلمان فاری دخی اللہ عندنے اس کے جواب میں فرابانا تی ہاں! نمیک کینے ہو، آتخضرے سل اللہ علیہ دملم نے ہمیں منع فرایا ہے کہ باخانے جیٹاب کے سنے تیفوق قبلہ کی طرف مندنہ کردہ اور داکمیں ہاتھ سے استخابہ کردہ قبن ڈھیلے استثمال کیا کرووغیرہ وغیرور مندنہ کردہ سے درسے ا

## نى كى تربيت كا كمال:

علاً قربائے جیں کہاس بیودی کا اشارہ یا تو نعوذ بابند! رسول انڈوملی انڈ عنیہ ومعم پر اعتراض کرنا تھا، یا مسعمانوں پر اعتراض کرنا مقسود تفار مسلمانوں پر اعتراض کرنا مقصود ہوتو اس کی تقریر رہتمی کرتم الیسے بدھو ہوکہ تمہیں پیشاب یافا نہ سکھانے کی مردرت وَثِنَ آتِي بيه كدائ طرح بيشاب ك سنة جينا كرو. ال خرح استي كياكرو، تم کوآئ تک ہے بات بھی کہیں آئی تھی، بہلمی ٹی سے سکھتے کی شرورت تھی تو جوار کا خلاصہ یہ ہوگا کہ بال تھیک کہتے ہو، ہمیں نہیں آتا تھ ، ہم نے سکھ لیا اور تم جہل مرکب یں جنا رہے۔ تم کو ابھی تک ٹیس آیا، کیونکر تم نے سیکھا ہی ٹیس اور تم کو آیا ہی ٹیس۔ ادر اگر رسول اختصلی احته علیہ وسلم سے بارے میں مفتقہ ہوتو اس سے اعتراض کی تقریر یہ بوگ کہ تی کا کام تو او چی باتیں بتانا ہوتا ہے،معرفت کی باتیں بنائے ،تعلق مع اللہ ک باتی جائے، جنت اور دوزخ کی باتی جائے، اولیے علوم جو انسانی عقل سے ه اراد بهل ان بالول كو بتاسيّة و مه جيمو في حيز ول كي تعليم وينا بيه نبي كا كام نتيل بوناه بہ کیما ئی ہے جو چھوٹی چھوٹی ہوں کی تعلیم ویٹا ہے، حتی کہ پیشاب یا خانہ، مجما موتا مجی سکھا تا ہے؟ معنزت سلمان فاری مٹی اللہ عنہ نے جوائب ویا کہ ہاں! ٹھیک کہتے ہو، بی کا کمال یہ ہے کہ بی چھوٹی چھوٹی ہاتوں کی ایک تعلیم ویتا ہے کہ یہ مجل معرضت اللي كا ذر بعيد بن حاتي جس اورقرت إلى الشركا ذر بعد بن حاتي جس\_

چھوٹی می سنت پڑنمل مداراں کی تقبیر ایسے بڑے مل سے افضل ہے: ہمارے معرت شاہ عبدالتی محدث دہوی رمہ اللہ "این بابہ" کے ماشیہ

(ابن بایدهدیت شریف کر کتاب ہے اس) ٹان شروع کے دوسرے سنجے میر حدیث آئی ہے:''مبر بدنستہ کمرای ہے۔'' اس کے لئے تلعظ میں کیا بدخت بھٹس ایس ہوئی ہیں کہ چرکسی و بن کے کام کا ڈور جہ جس ان کو کمراہی ٹیمیں کیا دیا تاہ جسے مدرسہ بنانا، ' فَأَنْ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى كَدَرُ وَلَ القَدْمِنِي اللَّهُ عَلِيهِ ٱللَّمْ كَ زَمَا فَيْ عِيلَ له جِيزً مِن انسی تھیں کیکن مقعود روکر اس ہے تعلیم ہے اور تعلیم شریعیت کے مقاصد میں ہے ہے فور بها چنز می فرمعها بین، این لینے ان کو بدعت نیٹن کیبا هائے گوہ بلکہ وی کوالا مرعت حمقاً کھیں ہے۔ مرحمت حوالت کیل، جگہ بیرحمت حمث کیا جائے گئے۔ اس کے بعد اعفرت شاہ صاحب رہمہ ایڈ کھنے ہیں کہ ساکا افغال ہے اس بات پر کر آمخصہ ہے سنی بلند منیہ وسلم کن سنت کو انتہار کرنا ہوئی ہے بوٹی بدعت حسند سے افضل ہے احتی کیا ومتخاخات بين جائت هوب ويال قدم يبليا وكلفاء المغضرت سلى الله مذيه ومكمركي أقعيم ہے استنجاغات میں حاؤ تو بابان قدم ہیے رکھواور جب نگاوتو دار ں قدم سملے نکالو مسجد میں آؤٹر والیاں قدم پہلے واشل کرو اور باہر حاؤ تو بایاں قدم مملے نکالوں کھا میں آؤٹر داران قدم يبلغ رنكوا ورگفراست فكونق بايان قدم يكبته فكالور قوشاه صوصب دهمه الته فریائے میں کد ہیتہ الخلا وقت اتاؤی منت کی بیت ہے ، آنخضرت صلی اللہ صبہ وسلم ک امنت کی بیج وی کی نیت ہے ہایاں قدم التنبي خانہ میں بہتے رکھنا یہ ہدارس کے بدانے ے <sup>اف</sup>ضل ہے۔

تربیت میں نی بمزلد باپ کے ہے:

تو میں گفتگوائی پر کر رہا تھا کہ ادارے منخضرت مسلی اللہ عالیہ وسلم نے تھ ہر بیز جمین سکھائی ہے۔ ایک صدیمے میں فرائ

"لَمَا أَنَا لَكُمُ مِنْفُرِلُهُ الْوَالِدِ..."

غ (ایروانه می تا کس تا)

2 جن ''کیری طال ایک ہے جے کا کا بیٹے کے

لتح باب بوتا ہے۔"

ایک کفن چور کا عجیب قصہ:

ایک کفن چود کہنے لگا: معتریت ہی! چس کیا بناؤں، بھیب یات تو یہ دیکھی کر مسلمان مردول کو دُن کرے آتے ہیں اور منہ قبلہ کی طرف کرے آتے ہیں، لیکن جب چس کفن چرنے کے لئے جاتا تھا تو سب کا منہ قبلے کی طرف سے بنا ہوا ہوٹا تھا، مواسعے چند فراد ہے، جس نے سب کا منہ قبلے سے بنا ہوا پایادور مجھے اس پر ہزا تھجب ہوا کہ منہ ہے کہتے جاتا ہے؟ اور کیوں ہت جاتا ہے؟

قبر میں قبلہ سے مندوث جانے کا سبب؟

وہ بزرگ فرد نے سکے کہ بھال! بائل بنا جائے ، اس لئے کرزندگی کا قبلہ

رمول الشمنی الله علیه و کلم کی سنت ہے ، تہاری زندگی کا تبلہ رمول الشمنی الله علیہ و کلم کی سنت ہے ، قبر ش مند قبلے کی طرف ان لوگوں کا دہتا ہے جن کا مند رمول الله صلی الله علیہ و کلم کی سنت کی طرف ہو اور چن لوگوں نے قبلہ اپنا بنالیا ہو ، کسی نے دوس والوں کو قبلہ بنالیا ، ان کا جمند ہ نے کر پھرنے ہیں ، کسی نے مغرب کو اپنا قبلہ بنالیا ان کی سنتوں م جمل کر دہے ہیں ، یہ چاہیے ہیں کہ قبر شک ان کا مند قبلہ کی طرف رہے ، انہوں نے زندگی بھر مند قبلہ کی طرف نہیں کیا تو مرنے کے بعد ان کا مند قبلے کی طرف کسے درہے گاج دلاسی ؛ اللّٰہا

تو رسول الشرسلى الندعليد وعلم كى سنت كو ابنا قبله بناؤ دور آ تخضرت ملى الله عليه وسلم في جن اخلاق كى، جن اعمال كى، جن آ داب كى ہدايت فرما كى ہے بھيم قرما كى ہے ان كو ابناؤ، الله تعالى محجوب بن جاؤكے، الله تعالى بهم سب كو توثيق عطا فرمائے، قرمين!

وأخر وحواتا الى (تعسراته) دب العالس

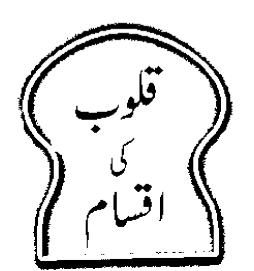



### بع والله (ترحس (ارحم (تحسرالله ومزاف حتى جياء، والذي (صطفي!

المفرد الفرد الفرد الفرن تحقيقة رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: القَلْوْبُ ارْبَعَةُ: قَلْبُ الْمُفَافِقِ، وَقَلْبُ الْجُرَدُ فِيُهِ سِرَاجٌ مَضَفِّحُ فَقَالِكُ قَلْبُ الْمُفَافِقِ، وَقَلْبُ الْجَرَدُ فِيهِ سِرَاجٌ يَرْهَرُ قَفَاكُ قَلْبُ الْمُولِمِنِ، وَقَلْبُ فَيْهِ بِفَاقٌ وَايْمَانَ، فَمَثَلُ الْإِيْمَانِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ بَمُشَعَّفًا مَاءٌ طَيْبُ، وَمَثَلُ الْبَفَاقِ مَثَلُ قَرْحَةٍ يَمُذَّهًا قَيْحٌ وَدَمَّ فَانْهُمَا غَلَبُ عَيْهِ غَلْبُ " (طيه العَلَمَ عَلَى الرائِحَةِ المُدَّادِينَ عَلَيْهِ غَلْبُ " (طيه العَلَمَ عَلَى المُدَامِةِ)

 حرامًا فقد اضابَعَهُ الْفِصَةُ " (سيد، اوبيَ ن اس ١٥٠) ج. "غن حَدَيْفَة رَضِي اللهُ عَنْهُ قال: إِبَّاكُو وَالْفِضَ لِلاَ يَشْخُصُ إِلَيْهَا اَحِدُ فَوَاللهِ اللهُ عَنْهُ قال: إِبَّاكُو إِلَّا نَسْفُنَهُ كُمَا يُسْبِقُ الشَّيْلُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَا

الف: "ترجمه" "آمام الأفيغ نے حلیہ میں حضرت حذیقہ رض اللہ عنہ سے تمثل کیا ہے کہ انہوں سے فرمانی کہ قلوب جارفتم کے ہیں:

بعض دل تو دو میں جو پروہ میں لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ کافر کا دل ہے۔

ہے۔ اور انکیل ول وواہے جو کہ دو فرخ پر ہے، ہے۔ منافقت کا دل ہے۔

۳ ۔ اور ایک ول ہے جو برہند ہے، اس میں چراٹ ہے تو جس رہا ہے، بیرمؤمن کا ول ہے۔

مان ، ورائیک قلب وہ ہے جس علی نفاق بھی ہے۔ اورائیان مجمی ہے۔

امیان کی مثال تو اس درخت میسی ہے جس کو عمدہ باتی کہنیا ہے، اور نفاق کی مثال اس جمجی کی ہے کہ اس کو بدیپ اور لیو کہنیا ہے، الن ایمن سے جو غالب آ جائے گا، جس دو خالب آجائے کی۔'' ب: ﴿ بَرْجِمَدُ ﴿ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ج برجہ استالها الافتار نے حلیہ جس معزت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ فقوں سے بھا کرو، کوئی فخص فقوں کی طرف نہ جائے، پھی اللہ کی تھم ا جوشخص ان جس کھڑا ہوگا اس کو ای طرح از اوریں کے جیسے کہ سیاب زم زمین کو اڑا دیتا ہے، ان کا بھا تھیں چلنا، جابل آ دی کہتا ہے کہ یہ اوستے، بلکہ وہ آ رہے ہوتے ہیں، حالائمہ وہ واپس تمیں جدہہ اس کمروں ہیں جم کے بینے جات این تواریں تو ژدوا ور کی توں کے انان کاٹ دو۔"

مید معترت مقایلة رضی الله عند کے ارشادات متعے میلے فقرہ میں یا کیلی دوایت میں قربایا کر: قلومیہ کی چارتشمیں میں۔ لیک تو دو دل میں جو بردہ میں لیئے ہوئے میں، یا کافر کا دل ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بعود کا قرل قبل کیا ہے کہ! "وَقَافُواْ فَلُوْنِكَ عُلَفَ مِلَ لَكُنْكُمُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ مِكْفَرُ عِنْدٍ!" ترجمہ: ۱۰۰۰ اور انہوں نے کہا کہ عارے ول غلاقوں میں ملیتے ہوئے ہیں، جمیس بلکہ اللہ نے الن پراھنٹ کی ہے، الن کے کفر کی دیے ہے۔ ۱۰

یبود کے دل غلاف صلایت میں ہیں:

بعانی! میرود جو بید کیتے جی کہ ہمارے وقی خلاف میں بیٹے ہوئے ہیں ، ان کا مطلب بیر تھا کہ تم نہیں ہوئے ہیں کہ ہمارے وقی خلاب بیر تھا کہ تا ہم اور ہم ہم پر تمہارے وقا وقعیمت کا اثر شد ہوگا ، اور ہم کہ اگر ت سنتھ کہ تمہارا وطلا و تصحت کرنا ہم پر اثر انداز نہ ہوگا ، القد تعالی قریات ہیں کر : قیس بلکہ اللہ نے ان کے تصحت کرنا ہم پر اثر انداز نہ ہوگا ، القد تعالی قریات ہیں کر : قیس بلکہ اللہ نے ان کے وقت کم وہ نہ جمیس کے ، جیسا کہ لیک جیز پرد و میں محفوظ ہوتی ہے اس برکسی چیز کا اثر تمہیں ہوتا ہے ، اس طرح کا قراد کی کی وقت بھی تو موجا ہے کہ بھائی کا ول بھی پروہ ہیں ہے جو مشائر تمہیں ہوتا ، ورنہ آ دی کی وقت بھی تو سوچا ہے کہ بھائی ہے جو بات کہ دیا ہے ، آیا ہے تھی ہی ہے یا غلط ہے؟ غلط دیج کی تحقیق کرتا ہے ، اس کے بارے بیل کے بارے بیل کے ایس کے بارے بیل کی بارے بیل کی بارے بیل کے بارے بیل کی بارے بیل کے بارے بیل کے بارے بیل کی بیل کی بارک کی بارک کی بارک کی بارک کی بارک کیل کی بارک کی بار

مرزانی اس پر فخر کی تریتے ہیں کہ ہمارے آدی ہوئے بھی، ان پر اثر تھیں ہوتا ہے۔ میں کہنا ہوں کہ تی ہاں! واقعی ہوئے بین، ان پر اثر ہی ٹیس ہوتا ہے اس کے کہ صلاحیت ہی موقوف ہو چکی ہے، مشمن ہی ٹیس کہ اثر ہو۔

منافق دورُ خا ہوتا ہے:

دوسری تشم جو دو ٹرنند ول جوٹا ہے، کمی اوھر کو ہوگیا ، کمی آرھر کو ہوگیا ، یہ منافق کا ول ہے ، اس ہے چارے کا رشی باتھ ہی ٹمیں آئی، جو بی بیں ایسا لگا ، اس کے چیچھے جس پڑا ، اور جو چیز مطلب کے مطابق ہوئی ، اس کو اعتبار کرلیا۔ مسلمان کا دل صاف اور نگا ہوتا ہے:

تیسرا دل اجرد ہے ، بےلہاں ، بانگل نگا اور اس میں چرارغ چیک رہا ہے ، بیسؤمن کا دل ہے۔

خواب میں نگا دیکھنا:

حضرت منٹنے الحدیث مولانا محد ذکریا میاج بدنی نور اللہ مرقدہ سے کمی مخص نے کہا کہ بھی سٹے خواب میں ویکھا ہے کہ آپ بالکس تھے میں۔ فرمایہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے واس کئے کہ کمی مختص کا مثلاً ہوتا اس کی تعییر یہ ہے کہ تمام آلات اس سے فتم ہو گئے۔ تنباہ بحرو۔

 ہر خرف ردینی میں روشی آری ہے، یہ نہیں کہ اس طرف منہ ہے تو ای طرف ردیتی جائے۔ اس طرف ردیتی جائے ہیں۔ جائے دائی جائے دائی اس خرف ردیتی ہے جائے دائیں اس خرف ردیتی ہے جائے دائیں ہے جائے دائیں ہے تاہم میں ایک کو سوئٹ کے قلب میں ایک چرائے ، چرائے ہوا ہے جہ اللہ تعالیٰ جمیں یہ دولت نعیب قربائے ، آجن ایس لئے کہ اس جائے ہے ، ایس ایک کے اس میں ہے دولت نعیب قربائے ، آجن ایس کے کہا ہے ، جہ ایک کا سے دولت نعیب قربائے ، جہ کے ایس کے کہا ہے ، جہ کے ایس کے دولت ہے ۔ اور ہے بہت بوی دولت ہے ۔ جہ کہنے ہوں دولت ہے ۔

#### ایمان ونفاق ملاول:

اور آیک تلب وہ ہے کہ اس میں ایمان بھی ہے، تفاق بھی ہے، تفاق بھی ہے، بھی ایمان ہے کہ ایمان ہے کہ بھی ایمان ہے کہ اس سوائق تھا، درسرا خالس سوائق تھا، تہرا خالص سوائق تھا، تہرا خالص سوائق تھا، ہرا خالص سوائق تھا، تہرا خالص سوائق تھا، تہرا خالص سوائق تھا۔ کہ اس میں ایمان بھی ہے، بھی وہ خالب آ جا جا ہے اور تفاق بھی ہے، بھی دوہ اس میں جو ایمان ہے اس کی مثال ایک ہے جیسا کہ آیک ورفت ہے، بہت بھرہ پانی آ ہ و جوا اور اچھی زمین اس میں مدکر تی ہے، اس سے اس کی ساتھ کے ساتھ کیڑا بھی لگ جانا کی مدکر تی ہے، اس سے اس کی حالت دوجوتی ہے کہ تو یاس ہیں پھوڑا ہو، اس سے بوجوتی ہے کہ تو یاس ہیں پھوڑا ہو، اس سے بی بین ایمان بھی ہے، نفاق بھی سے تو ایمان خالب ہوا تو ایشا اگر کر کے اور کے لیو بہنا ہ بتا ہے، جس میں ایمان بھی ہے، نفاق بھی سے تو اگر ایمان خالب بین ہے، نفاق بھی سے تو اگر ایمان خالب بین ہے، نفاق بھی سے تو اگر ایمان خالب بین ہے، نفاق بھی سے تو اگر ایمان خالب بین ہے۔ نفاق بھی سے تو اگر ایمان خالب بین ہے۔ تو کی اور الشر تو این خالب بین ہے۔ نفاق کی خالب بین خوال نواز ایک بین ہے۔ نفاق کی خالب بین خوال نواز ایمان خالب بین ہے، نفاق کی سے تو اگر ایمان خالب بین ایمان کی خالب بین خوال نواز ایمان خالب بین ہو تھی۔ ایمان کی خالب بین خوال نواز ایمان کی خالب بین ایمان کی خالب بین خوال نواز ایمان خالب بین ہو تھی۔ ایمان کی خالب بین نواز کی خالب بین اور الشر کرے ہو ہو ایمان خالب بین ہو جو کی اور الشر کی خالب بین ہو تھی۔ ایمان کی خالب بین ہو تھی۔ ایمان کی خالب بین ہو تھی۔ ایمان کی خالب بین ہو تھی ہو کی ہو تھیں ہو تھی ہو گی ہو ہو ایمان کی خالب ہو تھی ہو تھ

دوسری حدیث بین معفرت مذیفه رضی الله عندفر مائی بین که مختفی قلوب پر بیش کے جانے بین-شیخ مسلم میں معفرت حدیف رضی الله عندکی حدیث ہے کہ خود آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے بیابات ارشاد فرمائی: "تَعْرَضُ الْجَمَّلُ عَلَى الْقَلُوبِ كَالْخَصِيْرِ عَوْدًا عَوْمًا فَآئَ قُلْبِ أَشْرِبَهَا لَكِفْتُ فِيْهِ لَكُمَّةً سَوْدَاءً، وَآئُ فَلْبِ آفَكُوهَا لَكِمَتُ فِيْهِ لَكُمَّةً بَيْضَاءً حَمَّى تَصِيْرُ عَلَى فَلْيَشِ ....النخ." (السمن: ٥٣١٨)

ترجمین '' فقتے قلوب کے سامنے چش کئے جاتے جَن جبيها كه بِمَالُ بِراكِ الكِ مَعْ حَيْنَ كُمَّا عَامًا ﴾ (يِبْ لُي خَيْرٍ و کے ماکیز النے ہوئے دیک ایک تان ایک ایک تار اس میں لگائی جاتی ہے۔ بور یا ہفتے جس تو اس میں ایک ایک زن لگائی جاتی ہے اور چنائی ہفتے میں تو جنائی کے اندر بھی ایک ایک تھا لگا جاتا ہے، تو مطلب بہ سے کہ فتوں کی ایش میں سے ایک الیک فتنہ دلوں پر پیش کیا جاتا ہے کہ اس کو قبول کرتے ہو کہ نہیں ) اب ووقعموں کے دل ہوں میے، پس جو دل ایبا ہو کہ اس نے ان فلٹوں کو تبول کرلیا اور وہ اس کے اندر درج میں گئے ، اس میں نیک سیاہ تکنٹہ لگا دیا جاتا ہے وجس ول نے اس کا انکار سردیا اس بیں ایک سفید کبیر لگادی حاتیٰ ہے، یہاں تک کہ تمام دل ودحسوں برتغتیم ہوجائے ہی، ایک سفید کیبرنگی تنی تو سغید اوگیاه ول ابیش (سفید سنّگ مرم کن طرح) اور دومری اسود ( کالا بھنگ کوے کی طرح ساہ) بن میں مدایت کی کوئی بات نیں آئی موائے اس کے جو اس کے تلب میں پہلے ہے موجود

میلی مشال مؤمن ولی کی ہے، اس میں سوائے کی ادرا جمائی کے کوئی چیز اثر آئیں کرتی، اور دومری مثان ہے میاہ ول کی کہ سوائے کندگی اور برائی کے کوئی چیز اس کے اعدا اُر نبیس کرتی وال حدیث میں حضرت حذیف رضی اللہ عند قرباتے ہیں کہ: فقتے ولوں کے ماستے ہیں کہ انتخاب اور کا استحداد کا استحداد کا استحداد کی استحداد کا استحداد کی جائے ہیں تو اب تفویل کرایا وہ استحداد کی جائے گئی اور جس دل نے ان فتوں کو قبول ٹیس کیا والا ان کا انگار کیا وال میں ہر فتند کے مقابلہ میں ایک سفید و عاری ڈیل دی جائے گی والی کا انتجاد دی ہے جو جس نے ڈکر کیا وہ میں ایک سفید وقامی ہوجا کی گی سیاد وسنید۔

### ول کے فتنہ قبول کرنے کی علامت:

عفرت حذیفہ رضی اللہ عند یہ فرماکر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محفی ہے و کیکنا چاہے کہ آیا اس کے ول نے فقوں کو قبول کیا ہے یا قبیرہ اس کا ایک طریقہ بنادیتے میں ، (بڑا فوفناک ہے ، ڈرنے کی چیز ہے ) وہ یہ دیکھ لے کر پہلے دیک چیز عادل مجھتا تھ ، اب اس کو حرام بجھنے لگا ، پہلے ایک چیز کو حرام بھت تھا اور اب حلال بجھنے لگا ، یہ علامت ہے اس بات کی کہ فقد اس کے ول کے اندو تھس گیا ہے ، اسپنے کو تو یہ بات بجھ میں نہ آئی ، اپنے کو تو کوئی سپے تیس پڑا کہ پہلے ایک چیز کو طال مجھتا تھا اور اب حرام کھنے لگا یا پہلے ایک چیز کو حرام مجھتا تھا، اب طال مجھنے لگا، طال کو حرام اور حرام کو طائل مجھنے لگا ، مہ طامت ہے اور ف دل کی۔

### ول مين فتنه كي مثالين:

اس کی مثان جس بیان کرنا ہوں، میرے شُخ معنزے مولانا مید مجمہ بیسف ہوری رحمہ اللہ تعالی درشاہ فریلا کرتے ہے کہ: جو ٹی کے زیانے جس جن گناہوں کا وسوسٹکٹیس آنا تھ ،اب ول میں ان کا تصورآ تا ہے۔

جارے کُٹے ٹور اللہ مرتدہ نے ایک واقد لکھ ہے کہ ایک باوشاہ تھا، اس کی ایک ملاح (کشتی وان) کے ساتھ ودکی تھی، وہ باوشاہ فوٹ ہوگیا، اس کا لڑکا تخت پر پیشاہ اس نے بوے بوے بورے کا رہاہے انجام دیئے ، بعض ایسے کام کے جو اس کے باپ نے بھی نہیں کئے تھے، بچھ عرصہ کے بعد اسپنے باپ سکے دوست بوڑھے ملاح کو کہنا ہے کون آپ بھا کی میرا زماند انچھا ہے یا میرے باپ کا زماند انچھا تھا؟ خارج کہنے لگا: حضور اس کیا کہ سکتا ہوئی ، تہارا زماند انچھا ہے یا تہادے باپ کا زماندانچھا تھا، کیکن ذیک بات نتازہ یتا دوں ، ای ہے آپ اندازہ کر لین کرکون سازماندانچھا تھا؟

رات کے وقت میری سمٹنی میں ایک مسافر سوار ہوا تھا اور موگ مجی ہوں کے وہ مسافر اپنی ہیائی جوں کیا بھی روپیر کی نگل ،لوگ اینے اسپنے تعروں کو بطے مے اور وہ میانی میری کئی بھی ہزی رہی ، بھی نے اس کو کند سے پر قارار گھر ایا کرا پی ا کید کوشری میں رکھ دیے ، ( اور ب و مبات میں سکی دیواروں کی ایک کوشی او تی ہے لیمن جھونا سا بنایا ہوا نیجر و اس میں اوگ چزیں رکھ دیتے جس) کوئی ایک سال کے بعد وو آیا اور کینے لگا کر: یار بی تمباری سنتی جی ایک بینی جول کیا تھا، میں نے کہا کہ وہ موجود ہے، میں اس کو گھر نے آیا اور بچوں ہے کہا کہ وہ نکالو، کہاں ہے؟ وہ کن کے چھے سیکی بول تمی واس طرح او تکانی تو کھواس پر جائے والے سکے بوئے تھے، وو حمیلی نکال کر اس کے مناہنے رکھ دی، میں نے کہا کہ دکھے میکئے کہ بیرآ ہے جن کی ہے؟ اس نے کہا کہ: ہاں بیری ہے، اس میں کوئی بڑاد روپیر تھایا کٹنا تھا، فکال کر چھے اس نے وال روپ یا جی روپ یا سورو ہے ویا جا ہا، میں نے کہا کدشرم کر فی جائے، اگر مجھے اس کے بینے لینے ہوتے تو کیا شن اس کو سنجال کر رکھنا؟ الحکائے نہ لگاہ بنا، ہم چندائ نے ہیے دینے کی کوشش کی انکن میں نے قبول نیس کیا، بدا تمبارے ہا۔ کا زمانہ تھا، اب تمبارا زمانہ آیا تو مجھے بار بار خیال آئ ہے کہ تھے ہے زیادہ بڑنے وتوف کون ہوگا، وہ مسافر سال کے بعد اپنی ہمیائی لینے کے لئے آیا تھ کوئی اس کے یاں کواوٹیل تھا، کوئی اس نے شاخت اور پیچان ٹیس بنائی تھی، اس نے تو کہا کہ اس بيني بحول كيا بول بم في كهاك بال موجود ب، تم الكاركردية اور بيرخود ره لية ، پھراس زمانہ ہیں وہ بھے چھے ویتا جاہتا تھا، ہیں نے ٹیس لئے اور اب تمہارا دور جہ آیا ہے، حالا تکہ بھے معلوم ٹیش کروہ کون آ دی تھا کون ٹیس تھا؟ اس کی رقم کمتی تھی؟ لیکن میرے دل ہیں اب یہ دموسرآ تا ہے، اب تم بہتر جانو کہ تمہارے باپ کا زمانہ اچھا تھا باتمہارا زمانہ اجھا ہے؟

یہ بیں نے دو مثالیں آپ کو بتادی ہیں، خود اعادے ساتھ ہی یہ تھے ڈیل آئے ہیں، اس تو ہی ہے تھے ڈیل آئے ہیں، اس تو تبرک تیاری ہے، کین پہلے بہت ہی تیز دل سے بہتے تھے، لیکن اب ان کو کرتے ہیں، لیکن الشرک اشکر ہے کہ حرام کا ارتکاب نیس کرتے و صادی کے وج ہیں ہی ہی ہی جیز ہی ہیں، لیکن مقام شکر ہے کہ حرام کا ارتکاب نیس کرتے و صفرت حذیفہ رضی اللہ عند فریائے ہیں کہ اگر کوئی تحق ہید و کھنا جا ہتا ہو کہ اس کا ول تنتوں میں جنکا ہوا ہے ایش کی جنگ تھا اب حرام بھے لگا ہے یا ہوا ہے۔ شریعت کے خلاف، تو سمجے کہ یہ فیض جنگ انتہ ہو کہ اس کو طلال بھے فکا ہے، شریعت کے خلاف، تو سمجے کہ یہ فیض جنگ انتہ ہو بکا ہے۔

### آومی بدلتار ہتا ہے:

## اینے جائزہ کی ضرورت:

ایک آدی نے میں سال تک زندگی گزاری، بھی اللہ کے بندے سوچ کراتر دیکے لیلے کہ میری حالت میں بچو تغیر بھی بیدا ہوا ہے یا تھیں؟ اتنا عرصہ بزرگوں کی خدمت ہیں بینجا ہوں، ان کی شکیس دیکھی جیں، ان کے چہرے پرنظر ڈالی ہے، جی نے ان سے بکی جذب ہمی کیا ہے یائٹیں؟ اخذ بھی کیا ہے یائٹیں؟ یا جیری کا اسے وی ہے۔ تو معنزے مذیفہ دمنی انفہ عندفرہائے جین کہ دیکھوتو سمی تہبارے ولوں پرفٹوں نے اثر کیا ہے، سیاہ کلیوری لگادی جیں یہ سقیہ لکیوری جیں؟

# فتنول سے بیچنے کی ضرورت:

جہری حدیث میں فروت ہیں کہ فنوں ہے ہیں کہ فنوں ہے بیخ کی کوشش کروہ فنوں کا فران ہے اور یہ فنوں کا اور رسول انڈسٹی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور صحابہ کرام رضوان انڈسٹیم اجھین کے بعد شروع ہو گیا۔ میں نے کوشنہ فطبہ میں عرض کیا تھا کہ امیرالمؤسنین حضرت مرضی اللہ عند نے انجی مفترت حذیفہ رضی اللہ عند ہے آبا تھا کہ مشترت حذیفہ رضی اللہ عند ہوتا ہے گا؟ یا دروازہ کھول و یا جائے گا؟ قو حضرت حذیفہ نے فرایا تھا کہ امیرالمؤسنین! وروازہ نیس کھویا جائے گا، بلکہ بند تو ور دیا جائے گا، بلکہ بند تو ور دیا جائے گا، بلکہ بند تو وروازہ کھول و یا جائے گا، بلکہ بند تو وروازہ کھول و یا جائے گا، ایک بند تو وروازہ کھول و یا جائے تھا کہ فرور دیا گا تھا کہ اور دو لوگ ذور آگائے، لیکن اب جب تو وروازہ دی انڈ عند فر باتے گا، تو معرت حذیفہ رضی انڈ عند فر باتے گا گور کو گئے کہ انڈ عند فر باتے گل کوشن انڈ میں کو دیکھ کر ان کے مقالے میں سینہ تان کر کھڑا نہ ہو، میکھ کی کوشن میں کوشن کو دیکھ کر ان کے مقالے میں سینہ تان کر کھڑا نہ ہو، میکھ کی کوشن کر کھڑا نہ ہو، میکھ کی کوشن کوشن کو دیکھ کر ان کے مقالے میں سینہ تان کر کھڑا نہ ہو، میکھ کی کوشن کر کھڑا نہ ہو، میکھ کی کوشن کر کھڑا نہ ہو، میکھ کی کوشن کر کے کہ کوشن کو دیا گئے کہ کوشن کر کھڑا نہ ہو، میکھ کی کوشن کو کھڑا نہ ہو، میکھ کی کوشن کی کوشن کو کھڑا نہ ہو، میکھ کی کوشن کر کھڑا نہ ہو، میکھ کی کوشن کر کھڑا نہ ہو، میکھ کی کوشن کر کھڑا نہ ہو، میکھ کی کوشن کی کھڑا نہ ہو، میکھ کی کوشن کو کھڑا نہ ہو، میکھ کی کوشن کر کھڑا نہ ہو، میکھ کی کوشن کر کھڑا نہ ہو، میکھ کی کوشن کر کھڑا نہ ہوں کے کہ کوشن کر کھڑا نہ ہوں کے کہ کوشن کر کھڑا نہ ہوں کی کوشن کر ان کے مقالے کی کوشن کر کھڑا نہ ہوں کر کھڑا نہ ہوں کی کوشن کر کھڑا نہ کہ کوشن کر کھڑا نہ کی کوشن کر کھڑا نہ کر کھڑا نہ کی کھڑا کے کہ کوشن کی کھڑا کی کھڑا کے کہ کوشن کی کھڑا کے کہ کوشن کی کھڑا کے کھڑا کے کہ کوشن کی کھڑا کے کھڑا کے کھڑا کے کہ کوشن کر کھڑا کے کھ

## فتنے بہالے جائیں گے:

ہمارے تو جوان اور تن فوق میں ہے کہ تی حرج کیا ہے؟ یہ بیزیں پر حلی چاڈٹیں، کافر کی تکھی ہوئی ہیں ، مٹافق کی تکھی ہوئی ہیں، ہے ایمان کی تکھی ہوئی ہیں. مسکس کی تکھی ہوئی ہیں ہے داوشین، اور تیکج ہے یا غلط ہے؟ امچھا ہے یا ہرا ہے؟ اس کی ہے داوی ٹیس، ایسے دل کی حفاظت کرنے کے لئے کوئی بہترام ٹیس نے فرمائے ہیں کہ جو تعقی ان فتوں کو دیکھ کر کھڑا ہوجائے کا، وہ فقتے ای آون کو اس طرح از اگر لے جا کیں۔ جا کیں گے، جس طرح کے زم زمین کوسیاب بہا کر لے جاتا ہے، دنی زمین ہوتی ہیں، اس منی کوسیلاب بہالے جاتا ہے، میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فقتے جارے جیں، ورد جارہ جیں، حالانکہ ورخیس جارہ ، میرآ رہے جی، جابل جمعتا ہے، فتر کی گئے میں اس میں کیا جگہ فتر آ کر وہوئ رہا ہے، معزے فرائے جی کہ آگر کوئی تھی ضائح استہ ان کنوں کی لیسے میں آ جائے تو یوں کرے کہ سینے گھر میں میٹے جائے اسٹرا بند کر جتنا اسٹی دیں کے پاس ہے، جس کے سرتھ ووسرے کو تنصان کی جی جا کہ کما ہے تو اور کہ جتنا اسٹی دیں کے پاس ہے، جس کے سرتھ ووسرے کو تنصان کی جی جا کہ کہ اس کے اور

### اسلیمسلمانوں کے بجائے کا قروں کے لیتے ہو:

کرتم ویں رہے ، بلاؤ؟ اب تہارے گرول میں اسلی کے انبار کئے ہوئے میں اور تم نے انسانیت کے اس کو برباد کرڈنلا ہے ، کہلاتے موسلمان! اور کم کرتے ہوسلمان کو اس کے بجائے اگر خود مرجای او اچھا ہے برا تو ٹیس ہے بھائی۔

دوسرے مسلمان کو آل کرنے کے بچائے خود آل ہوجانا الفل ہے: بی کریم سلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے کہ:

"..... فَإِنَّ وَخَلَ عَلَى أَحَدِ مِنْكُمُ فَلَيْكُنُ كُخَيْرٍ إِنْفَى آوَةٍ." (مُكَرَّةٍ مُسهس)

الیک سحانی نے بوجہا تھا کہ یا رسول اللہ: صاحب فنٹر، بین کوئی فنٹر والا آدمی جھے تُکُل کرنا چاہیے تو میں تو اس کوئل میس کروں گاہ لیکن اگر وہ جھے کُل کرنا چاہے؟ تو قربایا آدم علیہ السلام کے دومیٹوں میں ہے بہتر ہینے جیسا ہوجا۔

حضرت آدم علیہ السلام کے دو بینے تھے، کا نتل اور ہائٹل۔ کا نیل قائل تھا اور ہائٹل مشتول، ہائٹل نے کہا تھا؛ بھائی میں ٹیمل مارنا تم کو اور تمہاری مرضی قمل کردو مجھے۔ قبل ہوجا ڈیکے، تو اللہ کے پائی گڑتی جا ڈیکے، ویسے بھی پہنچنا ہی ہے نال! ایک دو دن آگے یا جیجے، نساد کا علائ فساد سے ٹیمل ہوتا، میں پہلے بھی اس کو ذکر کرچکا ہول، فساد کا علاج اصلاح ہے ہوتا ہے ای پرشتم کرتا ہوں۔

و(م وموانا () (تعسرته) در (تعالس

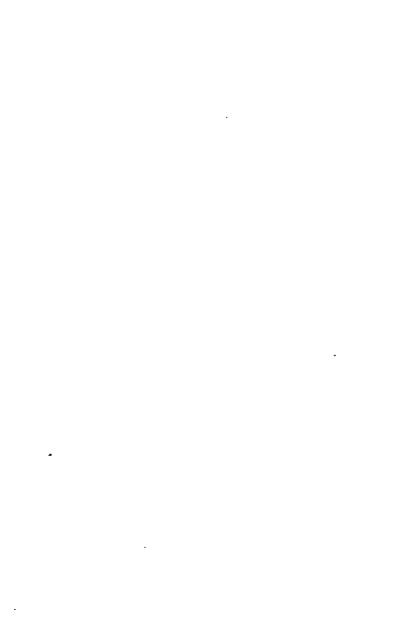

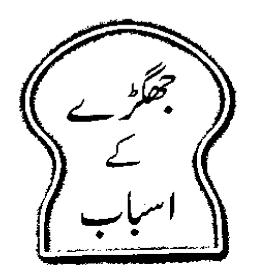

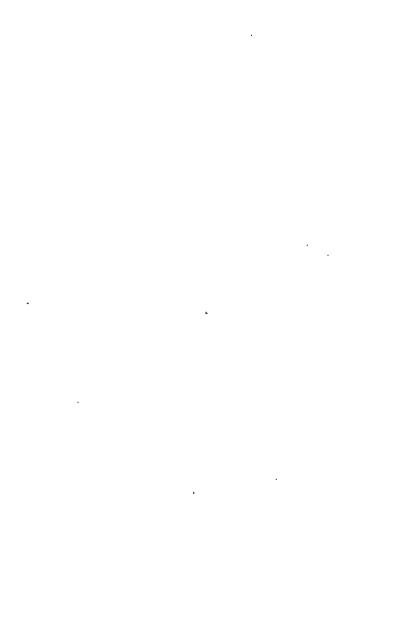

### يسح ولآله لاثر حيق لاثر جمي ولعصرافي ومرايي) حتى مجيا وه لانزي (صعفع)

تنگی شباب الله بن سپروردی رحمہ الله فریات میں کے صوفیا کے اخلاق میں سے سبے کہ لڑائی جھڑے کا ترک کردیٹا اور غصے کوچیوڑ دینا مگر جن سے ساتھ ، تری اور بردیا ری کو اختیار کرنا اور اس پر اعزا وکر تا۔

# لزائی ہے نفسانیت ظاہر ہوتی ہے:

 ہم تم کو ہراکر جھوڑیں ہے، جب ایک فریق چپ کر جاتا ہے تو لڑائی مٹ جاتی ہے، عمّ موحاتی ہے۔

## جھکڑے کے اسباب بغض و کمینہ:

اس کے بعد ارشاد قربات جیں کہ: "میلڑائی ادر جھڑے کا وصف نیمی متا مگر انجی نفوت سے جو کہ فقش اور کینہ سے پاک ہوں۔" مطلب ہیر ہے کہ لڑائی جھٹڑا ہیدہ ہوتا ہے کینہ سے، دوآ ومیوں کے درمیان لڑائی اور جھٹڑا ہیں وقت ہوگا جبکہ واٹوں کے ولوں علی آلیک دوسرے سے نفرت الیک دوسرے کی دشتی اور ایک دوسرے ہے کینہ ہو، جن دلول کے درمیان الفت اور مجبت ہو، ان کے درمیان جھٹڑا نمیس ہوتا اور میہ چیڑ ہیدا ہوئی ہے تینی فضے کا آئی کینڈ کا پیدا ہوں منافست کی ویہ ہے۔

#### كينه كاسبب:

ونیا کی کمی چیز کو اچھ اور نقیس مجھ کر دو آ دگی صاحبل کرنے کی کوشش کرتے میں الیک کہنا ہے کہ جھے کمنی چاہئے ، دومرا کہنا ہے کہ چھے کئی چاہئے ۔ فاہر ہے کہ ان دونوں میں سے کمی ریک کو سے گی ، دہ دونوں کو نؤ کٹین کل سکتی، اب جس کو یہ سے گی اس کے دل میں نؤ کبر پیدا بوگا کہ شاید میں بڑا آ دی میں گیا ہوں کہ یہ چیز مجھے ل گئ ہے اور جس کوئیں کی ، اس کے دل میں کہنا ہے اور جس کوگا۔

### كينه كاعلاج:

نو معلوم ہوا کہ کینہ ول نے نہیں مت مکنا جب تک کہ من نہیں نہ ہوا ہوا۔ جائے دیعنی ونیا کی چیزوں کے لئے لیک ووسرے سے بڑھناہ لیک ووسرے سے آگے تھنے کی کوشش کرنا، مینی ول کا تزکیہ ہوجائے گا، جب ونیا کی خفارت اور ذکت کا مضمون دل میں پیدا برجائے ، آخرے کی خفست دل میں آجائے اور تی تی بی شاند کا تعلق پیدا ہوجائے تو کہند مت جائے گا، واس کے اندوالفت پیدنہ ہوجائے کی تو لڑائی

جنگزے فود بخو دختم ہوجا کیں ہے۔ جنگزا حجیوڑ نے پر انعام:

ای لئے رسول الشصل الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

"قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَرَكَ الكَّلِبُ وَلِهُوَ يَاطِلُ بَنِيْ لَهُ فِي وَبَضِ الْجَنَّةِ. وَمَنْ فَرَكَ الْمُوّاءَ وَلَهُوَ الْمُجِنَّ بَنِيْ لَهُ فِي وَسُطِ الْجَنَّةِ...الغ!" (مُتُورَ مِن:١٩٤٠)

مگر میرال بد بات یادر کھی جو ہے کہ جب دوآ دی جھٹر رہے ہوں اور ان کے ڈرمیان مقابلہ ہور ہا ہو تو آ کھر یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ہرآ دی جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں یا حق پر ٹیس ہول؟ یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہوتی ہے، بہت سے لوگ بادجود ناحق پر ہونے کے چھٹرا کرتے ہیں، مقدمہ تک کردیتے جی اور مقدمہ میں

جيت مجمي جاتے ہيں۔

ناحق مقدمه بازی کا قصه:

میرے ایک دوست نتا رہے تھے کہ میرے ایک فزیر تھے، (انہوں نے آب ہورے ایک فزیر تھے، (انہوں نے آب ہورے نہیں انہوں نے جالیس بڑار کی دوکان تریدی تھی، ساتھ بڑار اس کے اوپر لگادیا، ان کا انقال ہوگیا تو اس بڑار کی دوکان تریدی تھی، ساتھ بڑار اس کے اوپر لگادیا، ان کا انقال ہوگیا تو اس دوکان کے بیچے ایک جاریا گئی ہوئی ہوئی ہی جگرتی، دہاں ایک ملک سابرا رہتا تھا، اس کوکس نے اکسایا، اور شاید چیے دیے جس دے ہوں کے کہتم مقدمہ کردو کہ ہے جگر محبری ہو اس کے کہتم مقدمہ کردو کہ ہے جگد محبری ہے، اس نے مقدمہ کردو یا اور مقدمہ جیت گیا، دوسرے قریق نے ایکل کی، بائی کورٹ تک میکنیا، بائی کورٹ تک میکنیا، بائی کورٹ بھی جیت گیا، دوسرے قریق نے ایکل کی وادث تھی ہے جیب و تھا، مگر اس کے دور کے دارٹ جاگ انجے، وہ عدلی بین گے، انہوں بنے تھے یہ ججب و خریب لیلینہ سنایا تھا۔ اور جیب بات ہے کہ کئی اور کے مکان کا نمبر دے کر کے انہوں نے اس پر مقدمہ کیا، اب جب بعد میں معلوم ہوا کہ بیت ایک کا نمبر علی تیس جس دکان کا نمبر علی تیس جس دکھی۔ نے اس پر مقدمہ کیا، اب جب بعد میں معلوم ہوا کہ بیتو اس کا نمبر علی تیس جس دکان کا نمبر علی تیس بھی دکھی۔ نمان کا نمبر علی تیس بھی جس دکھی بیس اس کی مورشی بیدا ہوتی ہیں۔

جادی عدالتوں میں جتنے مقدے چل رہے ہیں، تصوصاً دیوائی مقدمات، ان عمل سے انفرتعاتی جھے معاف قرائے ساٹھ فیصدلوگ ایسے ہیں کہ جائے ہیں کہ جس جونا ہوں، مقدمے کا ایک فریق جانتا ہے کہ جس فاط ہوں۔

# حرص وہوا - جھکڑے کا سبب ا

شیخ معدی رحمہ اللہ فرمائے ہیں کہ ایک وضدایک صاحب کو قاضی بنادیا تھیا، مینی نے بنادیا گیا، دوست احباب آگر اس کو مہادگ باد وسیخ سکے، تو ایک دوست جب ان کو مبادک باد وسیخ کے لئے آئے تو وہ جیٹا دو رہا تھا، کینے سکے: بارا ہم تو تمہیں مباد کہاد دسیخ آئے ہیں ادرتم دورہ ہے، دورنے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ: رونے "الْهُمْ فَانُوبَ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَنَهُمْ أَعْمُنَ لَا لِلْعَلَمُونَ بِهَا وَنَهُمْ أَعْمُنَ لَا يَنْصِرُونَ بِهَا وَنَهُمْ أَعْمَنَ لَا يَسْمِعُونَ بِهَا إِلَّا مِلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قر جھٹڑا اس کے کررہے ہیں کہ ان کی ایکھوں پر حرش و دوا کی بلی بندھ کی ہے اور ایکھیں اندھی دوکی ہیں، دل کی سکھیں اندھی ہوگی ہیں۔ دوست نے کہا کہا وکر قداعتی و دائشان کے لئے عدالت کی کری اور الند پر چھٹو گے، تو اللہ تاہی تہیں بھیرت دھا قربا کیں ہے کہ آم حن کو ہائش ہے ہیچ نورے ایکن اگر آم نے رشات لیانا شروع کردی تو تنہاری سکھوں پر ہمی حرس و ہو کی چی بندھ جانے کی دور تم ہمی ا نہ سے بوجا ڈھے، بچرتم حق و باطل کے درمیان شاعت نہیں کرسکو ہے۔ اس کئے ایک صدیت میں فرایا گیاہے کہ:

"مَنْ جَعِلَ ظَاهِبًا بَهُنَ النَّاسِ فَقَدْ فَهِحَ بَغَيْدٍ سِيكِئُنِ.." ترجہ: اللَّهِ مِن كُوكَامِّن اور آجَ بناویا كيا اس كو يغیر

ترجمہ: مسامی کو قامی اور نئے بناویا کیا اس کو بھیے چھری کے ذرخ کرد ما ممایا''

قضامشکل کام ہے:

یے بہت نازک سٹلہ ہے! آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معرت ابوؤر غفاری دمنی انڈ عندسے فرما یا تھا:

> "بَا اَبَادْزِا اَنِيَ اَوَاکَ صَعِيقًا وَاِنِيَ أَجِبُ لَکَ مَا أَحِبُ لِنَفْسِنُ لَا تَأْمُونَ عَلَى اِثْنَيْنِ وَلا تُولَيْنَ مَالَ يَتِنِجٍ." (مَكُنُوهُ صِ:٣٢٠)

> ترجمہ: ۱۰ اس ابوذرا تم کزور ہو اور یس تمہارے واسطے وی چیز پہند کرتا ہوں جو اپنے واسطے پہند کرتا ہوں، وو کام بھی ند کرتا، ایک تو یہ کہ دو آومیوں کے درمیان بھی امیر ند جنا اور دوسرے یہ کہتم کا مال بھی اپنے پاس ندر کھنا، (اس کے کرتم سے بار امانت نیمی اٹھ شکے تھائی لئے کرتم کڑور ہو)۔"

عین من و اضاف لیمن کاننے کے تول پر آ دی فیصلہ کرے کہ نہ اور عمر اور نہ اُوھر یہ بہت بڑا کام ہے، جھوٹا کام نمین ہے اور ہرانک کا کام نمیں ہے۔ مرحم سے میں

دور عاضر کی قضاً:

ہرے حضرت تعانوی قدس مرہ نے تصدیکھا ہے کہ انگریز کا زمانہ آیا تھا تو

وہ منصف بناویا کرتے تھے، کوئی معزز آ دبی ریکھا، اس کو منصف بناویا، تو آیک بالکل ان پڑھا اور جائل ہم کے آ دبی کوشف بناویا، تو آیک بالکل ان پڑھا اور جائل ہم کے آ دبی کوشف بناویا گیا، اس نے دہاں کے جولوگ تھے ان سے بچھا کہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ بھے تو ہمامان ہیں کہ اور عرض کرنے کہ دیتے ک منصف صاحب تھے تاں! جس چیز کو منظور کرنا ہوتا اور آ دھر مند کرکے کہدویے ک تامنظور ا کینے لگا ک بسلورا، اور جس کو نامنظور کرنا ہوتا وہ آ دھر مند کرکے کہدویے ک تامنظور ا تو جس اور مند کرکے کہدویا کہ منظور اور کہی آ دھر مند کرکے کہدویتا کے نامنظور ا تو جس لوگوں کے فیصلے منظور اور نامنظور پر چلتے ہوں ان کی بات نیس ہے، جس کے بارے جس جر چاہا فیصلہ منظور اور نامنظور پر چلتے ہوں ان کی بات نیس ہے، جس کے بارے جس جر چاہا فیصلہ کردا۔

#### عدل وانصاف – ایک امانت:

حضرت الاور خفاری رضی الفدعت کے بارے علی آنخضرت ملی الفد علیہ وہلم فی جو بات فرمائی علی علی الفد علیہ وہلم فی جو بات فرمائی علی علی اللہ الات ہم سے فیس الحق، فیمل الحق، فیمل الحق اللہ علی ایک الات ہے ، اور بیٹیم کے مال کی حفاظت کرنا مجی ایک المانت ہے ، اور این وہ چیز وال کا ذکر اس لئے فرمایا کہ جیم کے مال علی اگر کوئی گڑ ہو کرو سے قو کوئی مطالبہ کرنے والا تیس ہوگاء کی اور نے تمہارے پاس المانت رکھ دی، خدانخوات اس میں گڑ ہو کرو می قو کوئی ہو چینے والا تیس ہے۔ اس مطرح اگر بہان کی گڑ نے والا موجود ہے، تمہارا کر بہان کی گڑ ہو کرو سے قو کوئی ہو چینے والا تیس ہے۔ اب مطرح اگر وہ آور میدل علی مطرح اگر وہ آور میدل واف کیا تیسلہ نیس کیا تو وہ وولوں کیا ہے۔ درمیان تم افساف کرنے تیشے اور عدل وافساف کا قیملہ نیس کیا تو وہ وولوں کیا کہ سے چین جیں؟

### توجين عدالت:

اب جاری عدالتیں فیلے کرتی ہیں، جس فریق کے ظاف فیصلہ ہوتا ہے وہ

ہوارہ قاشی کو کیا کہر سکتا ہے؟ خصوصاً جبر انگریز کے قانون کے مطابق ہے وستور بھی

ہوکہ عدالت کے فیصلہ پر تیمرہ نہیں ہوسکتا، ہجان اللہ اور تہاری عدالت ہے، کیا بات

ہے! قرآن اور حدیث کے فیصلہ پر تم تنتیدیں کرد اور تہاری ذبان چکڑنے والہ کوئی تنسی ہے، اور ملک ہیں کوئی ایسا فی نون بھی ٹیس کہ کوئی تنسی اگر قرآن و حدیث کے فیصلے پر تنتید کرتے وہ قانون اسے سزا وے، لیکن عدالت سے فیصلے پر تنتید کرتا وی سے ایک تو ہیں عدالت سے فیصلے پر تنتید کرتا وی سے ایک تانون موجود ہے۔

#### ہمارے جحول کا معیار:

اب بنائے صاحب ! نے نے فیعلہ کیا اور تعلم کھنا رشت ہے کر فیعلہ کیا ہے ۔ پھر یہ بھی ویکھا جائے کہ عدالت کی کری پر ان کو بٹھایا جاتا ہے جن شرعتل، نہوین، شدامیان! فرض ان کوکوئی چیز ظلم سے روئے والی ٹیس ہے، تنقل دو کئے وائی ہے وہ ٹیس ہے، قطم کرنے اور تعلقہ فیصلے کرنے سے وین روکنے والا ہے، وہ ٹیس ہے، پر بیز گار کی مہیں ہے، تنقو تی ٹیس ہے، ورع ٹیس ہے، ان لوگوں کے فیصلول کو فرف آ فرسمجنا جاتا ہے اور ان پر تنقیم کرنے کو جرم قرار ویا جاتا ہے۔

## ز بردیتی کی مقدمه بازی:

فیر میں موض بہ کر رہا تھا کہ اکثر و بیشتر جھڑوا کرنے والوں میں بیاحہ می موجود اوتا ہے کہ بھی تق پر بول یا ناخل پر بول؟ اور بھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک فریب آدی کو فواہ تو او تھیسٹ لیا جاتا ہے، مدعا منیہ ہے اس کر تھیسٹ لیا ڈیل ۔ اس کے اداری کا بول میں مدگی کی تعریف ہے کہ : "من اذا تو ک نُوک۔ " مدی اور مدعا علیہ کے درمیان تمیز کر تا ہزا مشکل ہوتا ہے اسب سے مشکل کام قاضی کے لئے مد فی اور مدعا علیہ کے درمیان تیز کرنا ہوتا ہے کہ مدفی کون ہے؟ اور مدعا علیہ کون ہے؟ ۔ قو مدفی کی تعریف ہو کی گئ ہے کہ اگر وہ اپنی بات کو چھوڑ دے تو کوئی اس کا چھپا نہ کرے ، اچھا بھٹی! فعیک ہے وہ کہتا ہے کہ جس اپنا مقدمہ والیس لیتا ہوں، تو کیا اس کو کوئی اعتراض نہیں ، لیکن اگر عدما علیہ کے کہ جس مقدمہ والیس لیتا ہوں، تو کیا اس کو مجھوڑ ویا جائے گھ؟ تو بعض فریق مقدم ہے فورے الیے بھی ہوتے ہیں کہ وہ وہ بیس، نہ جاجی ان کو ہمرحال اس مقدے کو جانا ہے ، کوئکہ وہ مدفی نہیں ہے مدعا علیہ ہے، ان کو مقدے جس کھیٹا گیا ہے وہ چھوڑ نا بھی جاہے تو نہیں چھوڑ سکتے۔

یس میں میں میلی بھی و کر کر چکا ہوں کہ ایسے ظالم لوگ بھی ٹیس ٹیمیں ہے۔ جو جانبے میں کہ ہم تاخق پر ہیں لیکن اس کے باوجود وادی دائر کیا ہوا ہے، رشوت و سے کر جیت بھی جاکمیں گے، تو اکثر لوگ قر جانبے ہیں، بلکہ ہر قریق مقدے کا جانبا ہے۔

#### وكلا كا كمال:

اور صارے وکیا اللہ تعالی ان کو خوش رکھے، جب سے یہ انگریزی عدالیس پیدا ہوئی ہیں اس وقت سے وکلا کا طقہ مجس پیدا کیا گیا ہے، بید لازم و طروم ہیں،
انگریزی عدالت وکیلول کے بغیر ٹیس چل سکن ، کیونکہ قانون وان ٹیس ہیں، ان و کیلول نے ایک اصول قائم کردیا ہے کہ اپنی جگہ کرتی مقدمہ خواہ کتنا بی جی ہو، کیک جب تک وہ مجموشہ کی آمیزش نہ کرے اس وقت تک مقدمے میں کامیاب فیس ہوسکن، آپ عدالت میں مقدمہ لے کر جا کی وکل کرتا ہوگا، وکیل کو ہیسے مجمعے واقعہ بناویں، لیکن وہ کیے گا کہ ایسا فیس تم ہر کہنا، تم یہ کہنا، تم یہ کہنا۔ اگر دس با تمی ان میں بی ہیں تو مان میں نوے جموت طاکر ان کو مو پوری کر ہے گا۔ لیعنی جو جموتا ہے وہ تو جموتا ہے ہی، وہا سے کہا، اور لفف کی بات ہے ہے کہ بیان کے شروع میں حلف لیا جاتا ہے کہ الدالا الشرقحد رسول اللہ! میں جو پکھ کہوں گائی اور میچ بات کہوں گا اسم کھا کر جھوٹ بلوا یا جاتا ہے۔

#### حضرت عار في کي وڪالت:

بھارے مفترت ڈاکٹر صاحب نور اللہ سرقدہ نے وکالت پڑھی تھی، مفترت ڈاکٹر مبدائی عارفی معاحب، صفرت تھانوی قدس مرد سے پہلے ہی ہے تعلق تھا مگر بيعت ٽيس ہوئے تھے، دھزت تعانويؓ کو خطالکھا کہ حھزت بیس وکا سے کا استحان ویٹا ی بتا مول دیا فرمائے کا میانی کی، حضرت نے لکھا کردما تو کرواتے ہو رہمی معلم كرليا كدب جائز بھي ہے كرنبيں؟ (اكثر صاحب نے جواب بين لكھا كر حضرت جو و کمل جھوٹ نہ ہوے بھی محمیم مقدمہ لے جھوٹ اس میں نہ ہوئے اور کوئی خلط بات نہ كرية الل من "جائز بون كي كيا مدينة؟ حضرت في جواب من كلها كر: جس قانون كم مطابق بد فيصد كروانه جاجنات أكروه قانون عى تلا موتو بحراس كى كاروائي کیے تھی ہوگیا؟ اس کا جواب ان کے ہاس نمیں تھا، خامیش رہے، لیکن بات ول میں تعین أمرى، اس وقت معرت سے بیعت تین تھے، خاموش رہے۔ قانون ہاس كرايا بعد میں بیت ہوگئے ، اپنی وکالت شروع کردی جھزت ڈاکٹر صاحب ہے میں نے خود سنا ہے فرمائٹ میں کر: غلط مقدمہ میں ٹیس لین تھا، سیج میرے یاس آئے ٹیس تھے، بھلا ایک داؤمی دالا مولوی بیٹیا ہے ایک بن کر، اس کے پاس کون جائے گا؟ اس کئے ٹی ساراون بیٹار ہتا تھا، میرے باس بہت کم لوگ آتے تھے۔

### ترک وکالت پرخلافت:

میرا کام چلائیں ، اس لئے ہیں نے طب کا کام سکھ لیا اور یس نے آہشہ آہشہ وکائٹ کوچھوز ویا، اورجس دن کمل طور پر وکائٹ چھوڈ کر مطب کرنے کا فیصلہ کرلیا، اس دن جس نے حضرت کو کھا لکھا کہ حضرت! وہ میرا کام چھانمیں تھا، جھوٹ عمی بول قبیل قبیل قبا اور یکی و بال عدالت عمل چین قبیل و ای ہے جی نے وہ بیشر ترک کرو بیا اور یہ بیشر اللہ کی اور یہ اور یک میان کی اور بیا اور یہ بیشر اللہ کا اختیار دیا تھا کہ ان ما جوں جی معرب قوائم صاحب فریاتے جیں کہ ایک میان پہلے محصر تعرب تعانوں کی اختیار دیا تھا کہ ان ما جوں جی جمعی بیدا ہوجا کمیں تو جی اول کا انظار ہے واگر وہ چیز یہ پیدا ہوجا کمیں تو جی اول کا انظار ہے واگر وہ چیز یہ پیدا ہوجا کمیں تو جی تھا، ما تھ جی خور بخو وہ چیز یہ اجا کہ وہ کیا بات ہے؟ خور بخو وہ چیز یہ سنے لکھ دیا تھا کہ کی گھا میا تھا کہ وہ کیا بات ہے؟ خور بخو وہ چیز یہ یہ اور ان جی بیا ہوجا کمیں ، جھ سے پوچی نہ جا تھی ہوا ہوگا کہ وہ کیا بات ہے؟ خور بخو وہ چیز یہ یہ بیدا ہوجا کمیں ، جھ سے پوچی نہ جا جی جوڑ کی اور حضرت کو اطلاع دی تو جو اس جی حضرت نے خریا یا کہ: باشا اللہ تھے تمہار سے بارے میں اللہ تعالی پر تو کل کرتے ہوئے اور زے دیا ہوں ۔ تا ہوں ۔ قائمت کی گئا ہوا ہوں جی جوڑ ی خلافت کی نے تو محتشو جی اور زے والے تا ہوں کی ایک تا ہوں کی ایک ایک باللہ کی ایک کی نے تو محتشو جی جی بر ہوں کیا جوز ایک باطل پر ہوں؟ یا کہنا ہی جوں ایا باطل پر ہوں؟ یا کہنا ہی جون ایوں جون باطل پر ہوں؟ یا کہنا ہی جون اور دور کی ایک باطل پر ہوں؟ یا کہنا ہی جون اور ایک باطل پر ہوں؟ یا کہنا ہی جی کہ دور اور ایک باطل پر ہوں؟ یا کہنا ہی جون اور دور کیا ہوں جون باطل پر ہوں؟ یا کہنا ہی جون اور دور کیا ہوں جون اور کی کی کہنا ہوں؟

لفس وشیطان کی تاویلیس:

ممکن آیک مرصداس کے بعد آتا ہے کہ نفس اور شیطان تاویلیں کرکر کے جس طرح کہ بھارے ویکل کی کوجوٹ اور جھوٹ کو بچی بناتے ہیں شیطان اور نئس یہ بہت وکیل کی کوجوٹ کہ درجوٹ کو بی بناتے ہیں، یہ بعض دفعہ ایک تاویلیس کرتے ہیں کہ آدئ کو بچ اور جھوٹ کے درمیان اخیاز ای نیس رہتا اور ہوتا ہہ ہے کہ جھوٹا ہے لیکن ایچ آپ کو سخ میں ہے کہ جھوٹا ہے لیکن ایچ آپ کو سخ کر جاتے ہیں، ایٹ آپ کو ووٹوں تی پر جھتے ہیں، ایٹ آپ کو ووٹوں تی پر جھتے ہیں، ایٹ آپ کو ووٹوں تی پر جھتے ہیں، ای ایک کہ شیطان نے تاویلیس کرے تی کو باخل اور باطر کو تی بر بھی کہ بنادیا، یہ خالت بڑی خطرناک ہے بھائی ایش تاویلیس کرے تی کو باخل اور آپ دیکھیں کے بنادیا، یہ خالت بڑی خطرناک ہے بھائی ایش تھائی معاف کرے اور آپ دیکھیں کے بنادیا، یہ خالت بڑی خطرناک ہے بھائی ایش تھائی معاف کرے اور آپ دیکھیں کے بنادیا، یہ خالت بڑی خطرناک ہے بھائی ایش تھائی معاف کرے اور آپ دیکھیں کے

بہت ستہ جھکڑا کرنے والوں میں مقدمہ کرنے والوں میں اس تتم سے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔

#### خطرناک نیاوت:

ایک فریق سے آپ بھیس وہ اپنے آپ کوئی پر بتائے گا، دوسر سے فریق سے بوجیس وہ اپنے آپ کوئی پر بتائے گا، دوسر سے فریق سے بوجیس وہ اپنے آپ کوئی پر بتائے گا، ان مقد موں کے علاوہ رہنے داروں کے درمیان، عزیروں کے درمیان، عزیروں کے درمیان، عزیروں کے درمیان، عزیروں کے درمیان، عزیر کوئی ہی جھتا ہے، اس سے بات کچئے تو وہ اپنے آپ کوئی پر بھتا ہے، اس سے بات کچئے تو وہ سے تو چھنے تو وہ اپنے آپ کو مظلوم اور دوسرے کو مگا تم ثابت کرے گا، اور وہ مرے نہیں میں سے بوجی تھور میں نہ بھی تھور میں نہ بھی تھور میں نہ بھی تو گراس سے رجون کیوں کرے گا، اور وہ آرمیوں کے درمیان مللے کیے ہوگی جب اس سے کہ درمیان مللے کیے ہوگی جب اس میں بھی اور کی ایک تھیے ہوگی جب اس میں بھی آری ایک تھیے ہوگی جب اس میں بھی تا ہے۔ اس میں بھی آری اپنے کومظلوم اور دوسرے کو طالم جمتا ہے۔ اس ایک میں میں بھی آری اپنے کومظلوم اور دوسرے کو طالم جمتا ہے۔

واللہ اللم اللم اللم اللہ وجہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ عید وہلم نے ارشاہ فرمایا کہ جو مخص جن پر ہوئے ، وے بھڑا چھوڑ و بتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے دومیان جس کل عطافر ما کی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے جھڑا تھوڑ و بتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے کنارے جس کل عطافر ما کی سے متاز ایک جھڑنے والے کو جھڑا ہے ہوئے کی حوصلہ افزائی ہو کہ اکر حن پر بوں جب بھی نفع جی بوں ، اور باطل پر بول جب بھی نفع جی بوں ، اور باطل پر بول جب بھی نفع جی بوں ، اور باطل پر بول جس بھی نفع جی بول ، دو آ دمیوں کے درمیان جب جسکڑا بید اموگا تو اس کا خشا ہے کہند اور ایک دومرے سے منافست کرتا ، جنی چینا جی بھی بھی جی بی بول کی دومرے کا کہند اور ایک دومرے سے منافست کرتا ، جنی چینا جی بھی اور ایک کو شش کرتے ہیں ، ایک آ دی

آ کے باتھ كر چيك ليكا ميد دوسرے كوئيس الى اوروس كا على كيا بركا؟

جَعَرُ ہے کا علاج بالصد:

اس کا طابق مجی او چیزی ہوئی، علی بالصد ہے ہی اس اس جگڑے کا علاق کے بالصد ہے ہی اس ہمگڑے کا علاق دو چیزی موٹی، علی بالصد ہے مان است کی جگہ اللہ کا بیدا ہوجا، دوسرے منافست کی جگہ اللہ کا بیدا ہوجانا، جب کینہ کی جگہ اللہ بیدا ہوجائے گی تو جن دوس کے درسیان واقت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اللہ بیدا ہوگیا نامی! جگڑا ختم، کینہ جس رہا، ایک دوسرے سے فضن نیس رہا۔

مسلمانوں کے تین فریق:

قرآن کریم میں جن تعالی شاہد نے سور ہو حشر میں مسلمانوں کے تین فریق انگر مکتے میں اور پھر مان منے کا تذکرہ آرباہے ، ان کا ذکر کرتے ہوئے جن تعانی شانہ فرماتے ہیں :

مبها جرین کی اولوالعزی:

"لِلْفَقْرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الْنَبْيَلِ الْحُرِيُّوْلَ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَ لِهُمْ يَنْتَقُونَ فَطَسَلًا ثَمْنَ اللهِ وَرَضُوَانُ وَيَنْصُرُونَ اللهِ وَرَسُولُهُ أُولَئِيْكُ هُمُّ الصَّادِقُونَ "

(الحشر ۸)

ترجمہ ۔ ''(بید مال فے ) تل ہے ان فقر سے مہاجرین کا جن کو الن سے محرول سے اور مالول سے نکال ویا گیا بھش اس خاطر کہ پہلوگ مذہ قاتل کی رضامندی اور اس سے قبل کے مثلاثی ہے۔ اور بہوگ مددگار بیں اللہ کے اور اس سے رمول سے اور یہ وگ بیں ہے ''

اير جي-

جینتے مہاج میں مکہ مکر مہ ہے جیمت کر کے مدید طیب آئے ، جن کو ان کے مگروں ہے اور ان کے اللہ فتو کی دیا ہے۔ مگروں ہے اور ان کے الوں ہے نظالہ گیا، مقد تعالیٰ نے ان کے لئے فتو کی دیا ہے کہ وواللہ تعالیٰ کے فقل اور اس کی رضامتدی کے مثلاثی جیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مدکار جیں، اللہ اکبرا اور آخر جی فراغ یہ جیج جیں۔

اب بھے بنا ڈال سے بھوا کے اس کو آر آن کریے جا کہتا ہے تو جوان کو جونا کے اس سے بڑا ا جمونا کون دوگا ؟ موجوا یہ ہے مہاجرین جواہے گھروں میں کھانے پیچ تھے، اللہ تعالی کا دیا سب پھو تھا گئن فقرا کین گئے ، سرف اس لئے کہ ان کو بھرت کرے آنا پر ااور اینا سب بھی چھچ چھوڑنا پراہ کس لئے؟ اس لئے شیس کہ بیمال آئر مااز تیس لئیں گی، میاں آکر جا کھادوں پر قابض دوجا کیں گئے ، ٹیس! صرف اللہ تی گواں آور اس کے رسول کی فرقنا اور اس کے رسول میلی اللہ علیہ وسم کی مدار میان کا تھی کھو تھا اور بھی بھی شیس فقالہ انہی کے بارہ میں فرمایا گئے۔ "او استیع مہائہ عنو بھائی! ہے مہائے کا اللہ بھرانی اللہ علیہ مہائہ کا اللہ بھرانی عواقی اے اس کا اللہ بھرانے اللہ بھرانی اور اس کے دول کھیا اور اللہ بھرانی عواقی اس کے اس کھرانے کیا ہے اور اللہ بھرانی اور اللہ بھرانی اور اللہ بھرانی اللہ بھرانی اللہ بھرانی میں تو بھرانی مواقی اللہ بھرانی اللہ بھرانی اللہ بھرانی میں تو اللہ بھرانی اللہ بھرانی مواقی اللہ بھرانی اللہ بھرانی اللہ بھرانی اللہ بھرانی مواقی اللہ بھرانی مواقی اللہ بھرانی اللہ بھرانی اللہ بھرانی مواقی اللہ بھرانی مواقی اللہ بھرانی مواقی اللہ بھرانی اللہ بھرانی اللہ بھرانی اللہ بھرانی مواقی اللہ بھرانی مواقی اللہ بھرانی مواقی کیا تھرانی مواقی اللہ بھرانی اللہ بھرانی مواقی اللہ بھرانی اللہ بھرانی اللہ بھرانی مواقی کیا کہ بھرانی اللہ بھرانی مواقی اللہ بھرانی اللہ بھرانی اللہ بھرانی اللہ بھرانی میں تو اللہ بھرانی اللہ بھرانی اللہ بھرانی اللہ بھرانی کیا تھرانی اللہ بھرانی اللہ بھرانی کو اللہ بھرانی اللہ بھرانی کیانی کیا تھرانی کیا کیا کہ بھرانی کا کھرانی کیا کہ بھرانی کیا کہ بھرانی کیا کہ بھرانی کی کھرانی کیا کہ بھرانی کی کیا کہ بھرانی کی کرنے کی کرنے کے کہ بھرانی کیا کہ بھرانی کیا کہ بھرانی کرنے کیا کہ بھرانی کی کرنے کی کرنے کی ک

# الفعاركي وسعت قلبي:

مسلمانوں کا دومرا فریق انصار کا ہے، جس کی عظمت کوقر آن کریم میں بیل منا عافرہار آنیا ہے:

> "والداين تسؤلموا الذار والإيسان مِن قبلهم يُحدُّون مَنْ هَاخَرِ الْيُهَمُّ وَلَا يَجِدُونَ فَيْ صَدُوْرِهِمْ خَاجَة ضَدَّ أَوْقُوا وَلِمُوْتُرُونَ عَلَى الْفُسَهِمُّ وَقُو كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةً وَمِنْ تُوْقَ شُخَ نَفْسِهِ هَأُولِلنَّذِكُ هُمُّ الْمُفْلِحُونَ. " وَمِنْ تُوْقَ شُخَ نَفْسِهِ هَأُولِلنَّذِكُ هُمُّ الْمُفْلِحُونَ. "

ز جہا: '''اور ووالوگ جو ٹھکان کیڑے ہوئے تھے

دادالاسلام اور دارالایمان علی ان سے پہلے، یہاں کے پہلے اور دارالایمان علی ان سے پہلے، یہاں کے پہلے سے باشترے علی انہوں نے در الاسلام علی شمکانہ پڑا ہوا ہے اور ایمان علی آبرے کرکے آج ہوا ہے جو ان کے پائی آبرے کرکے آج ہوا ہی جو ایس کے بائی آبرے کرکے میں جو اس کے بوائد میں آبیں )، اور ان میں جو کی ور ایس کی وجہ سے ان کو ول عیل آبی پیدا شمیل ہوتی ور کو ایس کو کیوں دسے ویا گیا؟ ان کا کیا حق تھا؟ جسیل مود کو ایس میں اور حق دیے میں دوسرول کو سے اوپر اگر چہ خود بھو کے جیٹھے ہیں اور حس کو بیاد یا جائے اسے تقس کی اگر چہ خود بھو کے جیٹھے ہیں ، اور حس کو بیاد یا جائے اسے تقس کی حص سے دا نوگ ہیں بھول کیا ہے دالے کا سے دا نوگ ہیں بھول کیا ہے دالے کا سے۔ "

# وطنيت كى بناكر تقتيم شيطاني نعره ب:

مجن ہے ایمن تو ہم نے بہتے ہی مقلاً سے کی تھیں اور سفتے می بلے آئے سے کہ تھیں اور سفتے می بلے آئے سے کہ کہ ایک سفے کہ ایک سفے کہ ایک سفتے کہ ایک ایک سفتے کہ ایک ایک ایک کی با آپ نے اس کو بیرا آپ نے اس کو بیرا آپ کی ملکیت ہے، میدتو ہم شفتے چلے آئے ہیں مقلاً سے الیکن ہے اس کو بیرا آپ اس مقارہ میرا ہے، میں بلوچی ہوں لبندا سندھ سارہ میرا ہے، میں بلوچی ہوں لبندا بلوچتان سارہ میرا ہے میں جنابی ہوں لبندا بلوچتان سارہ میرا ہے میں بلوچی ہوں لبندا بلوچتان سارہ میرا ہے اللہ اللہ بات ہوں کی فیر بنوابی کے لئے ، بنواب میں کی فیر بنوابی کے لئے ، بنواب میں کی فیر بنوابی کے لئے ، بنواب میں کی فیر بنوابی کے لئے میں کی فیر بنوابی کے ایک شیس کی فیر بنوابی اور فیر سندھی ، بنوابی اور فیر سندھی کے لئے کے لئے کے ایک کیا ہے۔

# ىيەسلمانون كاشعارنېين:

کی مباجر نے کسی سندگی جائیداد پر جند کرلیا ہے، ش ہمی تہارا ساتھ دون کا اس مباجر نے کسی سندگی کی جائیداد پر جند کرلیا ہے، ش ہمی تہارا ساتھ دون کا اس مباجر کے خلاف اور آپ سب کو بھی اس کا ساتھ وینا چاہئے ، لیکن آگر کسی سندگی کی جائیداد پر جند مبرک کیا مباجر نے تو جنگزا کیا ہے؟ بجھے بٹاؤا پہشیطان نے نفرے نگا دیے ہیں، "وَلا یَجدُوْن فِی صُدُوْرِ جِنْم حَاجَةُ جَنْدُ أَوْنُواْ." ان کو جو مجھ دیا کیا اسپنہ سینے میں کوئی حرج میں پاتے ہے، اگر تین پاتے ہے اور ترجی دیے ہیں وہرداں کو اسپنا اور آگر چے فوالو کے بیٹھے ہیں۔

یہ بیں انسارا در دہ متھ مہا ہر اور جس تخص کو بچادیا جائے اسپیائٹس کی حرص سے دہ لوگ جیں بھلائی بانے والے کامیاب۔

رسول اقدس ملی الله علیه والم مجاجرین کمه کے ساتھ جب بہاں مدید طبیہ تشریف لائے سے قر زمیش مدینے والوں کے تھے، مروکہ جا کہ اوی کی تھی، مکان مدینے والوں کے تھے، مروکہ جا کہ اوی تیس آئی ہیں، ان مدینہ والوں کی کمیست تھیں، میں اس مدینہ والوں کی کمیست تھیں، ایس سے کوئی ہندو چھوڈ کر تیس سے آئی ہئی جسے، اُن کے مکان تھے، اُن کی زمیش تھیں، اُن کی جا کہ اور تشریف لاکر کے ایک مہاجر کو ایک انساری کا بھائی بناویا اور اس کی جا کہ او دونوں کے ورمیان تعلیم کردی، مہاجر کو ایک انساری کا بھائی بناویا اور اس کی جا کہ او دونوں کے درمیان تعلیم کردی، مہاجر کو داوادی، آدھا مکان کے مہاجر کو داوادی، آدھا مکان اس کو دے دیا، کردی جب تیس فتی ہو تو اور اس کی جا کہ اور بلوا کر فرایا کو: ہم نے تہاری الشرصلی الله علیہ والم انسار مدینہ کو بلویا اور بلوا کر فرایا کو: ہم نے تہاری جا کہ اور ان کو تہاری اور بلوا کر فرایا کو: ہم نے تہاری جا کہ اور ان کو تہاری اور بلوا کر فرایا کو: ہم نے تہاری جا کہ اور ان کو تہاری رہیں میں اور ان کو تہاری رہیس ان خوات عطافر ایک تھی ہیں، خبیر کی زمیش مل کی جی، میرادید کی جا ہے گا

مسلمانوں کا تیسرا فریق:

اور تيسرا فريق زُكر كيا ہے اللہ تعالیٰ نے.

"وَالَّذِينَ جَا مُوا مِنْ يَعْدِهِمْ يَقُولُونَ وَثَنَا اغْفُو كَا وَلا تَخْفَلُ فِي الْفَوْرَ فَا اغْفُو كَا وَلا تَخْفَلُ فِي الْمُؤْفِظُ اللهِ عَلَا يُلْلُونُونَ وَلَا تَخْفَلُ فِي فَلُوْبِطُ عَلَا لِلْلَهُ فَلَا الْمُعْلَى اللهِ عَلَا اللّهُ وَلا تَخْفَلُ فِي الْمُعْرَ وَاللّهُ عَلَا لِللّهِ فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

فرما اور بھارے جو بھائی ہم سے پیلے ہو بچکے ہیں ایمان کے ساتھ، ان کی بھی بھٹٹش فر، اور اے اللہ! نہ ڈال کینہ جارے ولول میں کئی ایمان والے کی جانب سے (کمی مسلمان کی جانب سے (کمی مسلمان کی جانب سے دائری مسلمان کی جانب سے دمارے وں جس کینہ نہ ڈال، کینہ ٹیس ہوگا تو اڑائی ہمی جیس ہوگا جو اڑائی ہمی جیس ہوگا جو اڑائی ہمی جیس ہوگا جو اڑائی۔''

نين اي پر ذكتهٔ كرة جون ـ

وأخر ومحوانا لة التعبيراتما برم العالمين

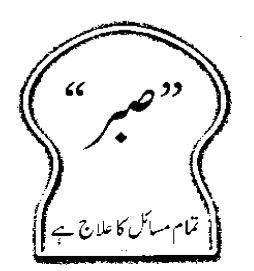

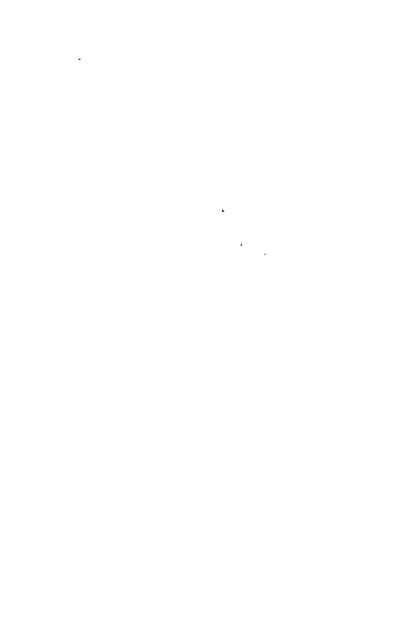

### يم (الآو (لرحمن (لرحم. (تصدرالله ومراي) على محياده (لان (سنائي)

الف: ٣٠٠ عَنْ شُرَّحَبِيْلِ أَنَّ أَيَّا الدُّرُواغِ وَصِنَى اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا رَاى جَارَةً قَالَ: أَغَدُوا قَابًا وَابْخُونَ. اوْ رُوْخُوا قَابُنَا عَادُونَ. مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً وَغَفْنَةً سَرِيْغَةً كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظَاء بَلْمُعَبُ الاوْلُ فَالْأَوْلُ وَبَيْفَى الْأَخْرُ لا جُلْفِلُهُ. " (صياداوليَّ نَ مَن ١٠٤٠)

ب: "غن غۇن لىل غنداللە غان أبى الملازة!! رَضِى اللهُ غَنْهُ قَالَ: مَن يَنْفَقُهُ يَفْقِهُ. وَمَنْ لَا يَعِدُ الطّبُر يَفُوَاجِعِ الْأَمُورِ يَعْجِزُ، إِنْ قَارَضَتُ النَّاصُ قَارَضُوكَ. وَإِنْ تُوَكِّنَهُمْ فَمْ يَغْرِضُوكَ فَالَ: فَمَا مُأْمُونِيَ؟ قَال: وَإِنْ تُوَكِّنَهُمْ فَمْ يَغْرِضِكَ لِنُومِ فَقُوكَ. "

(سید الادیاری حی:۱۸۱۸) ترجر: مستقطیل دھر انگر سے دوایت ہے کہ معتریت ابود روارش انڈ مورید جب بناز دو کھٹے تھاتھ فرائے تھے کرتم می کو جا و ہم شام کو آجا کیں ہے، یا تم شام کو جا و ہم کی اسے میں ہے ، بری سے ہوت ہم کی سے بری سے بری سے بری سے بری سے بری موت سے اور بولی تیز خفلت ہے ، موت تھیں ت کے بال ہے اور بولی تیز خفلت ہے ، موت بیجھے رہ جاتے ہیں وولوگ جن کے پاس شقل ہے نہ حوصلا۔"

یہ جھے رہ جاتے ہیں وولوگ جن کے پاس شقل ہے نہ حوصلا۔"
کر حفرت ابوور دار می اللہ عشر نے ان سے قرمایا: چو گھی واحث ہے کو مال کرتا گارے گا ، وہ کم پانے گا ، اور جو مرکو وردناک امور کو مال کرتا گار وہ کی بات گا ، اور جو مرکو وردناک امور کے اور تاک کو اور کی ہے کا باز آبائے گا ، اور آگر اولوک سے مقابلہ کر سے تو وہ تھے تیس مجوزی کے انہوں نے کہا کو: آپ بھے دے تو وہ تھے تیس مجوزی کے مانت کر ان کو دے دو اسے تھے میں جوزی کے انہوں نے کہا کو: آپ بھے کے کہا تھے کا بیک حصر کان کر ان کو دے دو اسے تھر کے وہ سے کہا کہ : آپ بھے کہا کہ ان کو دے دو اسے تھر کے وہ سے کہا کہ : آپ بھے کی ان کو دے دو اسے تھر کے وہ سے کہا کہ ان کو دے دو اسے تھر کے وہ سے کہا کہ ان کو دو دو اسے تھر کے وہ سے کہا کہ ان کو دو دو اسے تھر کے وہ سے کہا کہ ان کو دو دو اسے تھر کے وہ سے کہا گہ ان کو دو دو اسے تھر کے وہ سے کہا کہ ان کو دو دو اسے تھر کے وہ سے کہا گہ ان کو دو دو اسے تھر کے وہ سے کہا کہ ان کو دو دو اسے تھر کے وہ سے کہا کہ ان کو دو دو اسے تھر کے وہ سے کہا گہ ان کو دو دو اسے تھر کے دو سے کھر کے دو اسے تھر کے دو اسے کھر کھر کے دو اسے کھر کی دو اسے کھر کھر کے دو اسے کھر کے دو اسے کھر کھر کے دو اسے کھر کے دو اسے کھر کھر کے دو اسے کھر کے دو اسے کھر کھر کے دو اسے کھر کھر کے دو اسے کھر کے دو اسے کھر کھر کے دو اسے کھر کے دو اسے کھر کھر کے دو اسے کھر کے دو اسے کھر کھر کے دو اسے کے دو اسے کھر کے دو اسے کھر کے دو اسے کھر کے دو اس

#### حضرت ابودرداءً کے مواعظ:

یے حضرت ابودروا رضی الفہ عند کے مواعظ جیں کہ جب وہ کمی جنازہ کو دیکھتے ہے۔ وہ کمی جنازہ کو دیکھتے ہے۔ وہ کمی جنازہ کو جارہے ہو، ہم تہارے وہ کھے ہے۔ چھے شام کو جارہے ہیں، یا تم شام کو جارہے ہو، ہم شیخ رہے گئے ہے۔ ذیارہ فاصلامیں ہے کہ ذیارہ فاصلامیں ہے کہ زیادہ فاصلامیں ہے، ہم شیخ شام کا فرق ہے، میں گئے دامیان اور وہیجے رہ جارہ کے والم یا اس کا فرق ہے، میں گئے دار کیا اس کا فرق ہے، میں گئے دار کی در میان ہم کا فرق ہے، میں گئے دار کرنا ہے۔ اس کے بعد ارش فرماتے ہے کہ موت بدی مؤثر تھیں ہے، کمی جنازے کو دیکھتا، اس سے جنی تھیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اس جا کھی ہوت سے مامل ہوتی

طاری ہوجاتی ہے۔

محذوب كي تصيحت:

بقول جارے معترت مجذوب کے کہ

وٹن خود میج سکتے زیر زیس بچتے مرنے کا ٹیس ٹیمر بھی یعیس

کی تو قو حبرت جاہیے النس تعین اپنے ہاتھ سے دفن کرتا ہے، لیر میں اتارا، بہت سادے لوگوں کو مرتے ویکھا، ان کے جنازے کے ساتھ مینے گر بہیں عبرت نہ ہوئی، مجول گئے۔

## ایک بزرگ کی تقییحت:

ایک بزرگ فرمائے جی کہ جب قو قبر کی طرف کی جنازہ کو افغائے لے جے قویھر ہیں سجھا کر کداب کسی کواٹھا کر لے جار ہا ہوں ،اس سکے بعد میرا قبر ہے، لوگ بھے افغا کر لے جا کیں گے۔

#### موت سب ہے بردا واعظ ہے:

پھر حضرت الاودروا رضی اللہ عند قرباتے تھے کہ موت کافی وافظ ولفیوت کرنے والا ہے، اس ہے بڑا کوئی واعظ نہیں، کیونکہ واعظ صاحب بھی کہیں سے کہ مرجاؤے کہ قم کو صباب کماب ویٹا ہوگا، اس غریب کے تو الفاظ میں الفاظ ہیں، کیکن موت تو سامنے نفشہ محتج وہی ہے کہ ویک جنازے کو دکھے کر پورا منظر ہمارے سامنے آجاتا ہے، موت مشاہدہ کرواوی ہے، تو اس سے بڑاہ کر واعظ کون ہوسکی ہے؟ اور جس کو اس بڑے واعظ ہے بھی تھیجے ہے نہوئی، وہ اس مجھوٹے واعظ سے تفییوے کہیے جامل کرسکن ہے؟

## عقل ہنم ،سوچ اور مخل کا فقدان:

### حضرت عزرا کیل کی اطلاع کا انداز:

ہمارے نیٹے فار اللہ موقدہ نے ایک قصد کھھا ہے کہ ایک کھی کھی ہے ہوئے۔
عزادائیل علیہ السلام کے مراقد دوئی ہوگی تھی، قواش سے آینے کئے کہ دوئی کا میں اس عزادائیل علیہ السلام کے مراقد دوئی ہوگی تھی، قواش سے آینے کئے گئے گئے کہ دوئی کا میں اس ادائی آئے تا تھے پہلے تی جاد بناہ تاکہ میں آچھ تیاری کراوں ۔ حضرت عزاد کہ سایہ السلام کھنے گئے کہ بہت اچھا کچھ عات نے بعد حضرت عزاد اکن عید انسام کئے گئے گئے کہ چھٹے اور چھنے کی کر اوقت ہوگی کا این کہ نا کی دوئت ہوگیا اس کینے گئے کہ یار میں اند چھٹے اور چھنے کی کہ اور دوئی کو کہ ایک میں نے باد و تو تھا، لیکن آپ نے میری زیان سنجھی فیمیں، آپ کو یاد دوگا کہ ایک وان میں آس طرف آیا تھا، اور ایک وان میں اِس طرف آیا تھا۔ کہتے گئے کہ ہاں یہ تو معلوم ہے: فرمایا کہ منتجے بتائے کے لئے آیا تھا ، کہ تیرا واقت قریب آئی ہے، تو تیاری کرسٹ، ہم ای زبان میں ہمایا کر نے میں، ہم ۔ نے بتاویا تھا، لیکن تر نے مجھانییں۔

## جو باپ کی موت ہے تھیجت نہ پکڑے:

حقرت تمرین عبدالعزیز رحمداللہ کی خدمت میں ایک فیک حاضرہ وا اکٹے فکا کے حضرت جی ! مجھے تھیمت فرمائیں ۔ آپ نے فرمانے کو: برخودواد! تیرے واللہ زندہ بیر ؟ ایس آول نے کہا تیک ! فرمانے میر فی مجلس سے اٹھ جا ، جس کو یاپ کی موت نے تھیمت تیمس کی اس کو تحریمی عبدالعزیز کیا تھیمت کرسکٹا ہے؟ باپ سے مرنے پرجس کو عبرت نیمس کی اس کو اور کیا تھیمت بیریکٹی ہے:

## هزری مماقت کی شکلیس:

کی سے مرنے پر روئے پیٹیے تھی جی اپنے اسپنے اسپے دیک میں انسان اسپے دیگ میں افسوس تھی کرتے ہیں، کوئی کہنا ہے کہ اچھا خرصا آدی تھ وہی کے کھانے پینے کے دن تھے، جا کیا ۔ کیا آگے جاکر وہ جوکا رہے گا؟ کھانے پینے کے دن بھی تھے؟ انگھے جہاں کا اعتماد کھیں ہے؟ مؤائن کے کھانے پینے کی جگہ یہ کیں، کھانے پینے کی جگہ تو آگے ہے۔

# جس نے بیدا کیا وہی کفالت بھی کرے گا:

لوئی کہنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بیچ چھوڑ کہا ہے، کیا پہنے بچوں کی خدائی اس پرتھی؟ جس ، نک نے بچول کو پیرا کیا ہے، وہ ان کی تر بیت بھی کرے گا، شن نے اور آپ نے میشلون مٹالیس اس کی دیکھی بول کی کہ والدین اور وو این اور اولا و نالا کی ہے، اور جس نے اور آپ نے بہت ساری مثانیس اس کی بھی دیکھی دول گی کہ باپ کی جمل اور مان کی شکل و یکھنا تھیب شیس اوئی دلیکن پریٹیم میٹیج ایسے لاگی و فاکن ہوئے کرکیا کہنے! خاہری تربیت اور باطنی تربیت، جسمائی تربیت بھی ، روحانی تربیت بھی بال باب بر مخصرتیں -

والدین کی حیثیت سرکاری ملازم کی ہے:

والدین کو الله تعالی نے ذریع مشرورت بنایا ہے اور اس الفہار سے والدین، اولاد کے سب سے بڑے میں میں، لیکن والدین کی حیثیت سرکاری طازم کی ہے اور سرکار کوفق پینچیا ہے کہ اسپنے طازم بدل دے، والدین کے بجائے کسی اور کو ان کی تربیت برمقرد کروے۔

ينتيم ے محبت كا راز!

یکی وجہ ہے کہ جس بیجے کے والدین انتقال کر جاتے ہیں، اللہ تعانی والدین کی شفقت و محبت کو لوگوں کے دلول میں تقسیم کردیتا ہے، ففری طور پر ہو تخص کی میٹیم بیجے کے ساتھ شفقت، محبت اور رحمت ہوتی ہے، اور آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے مجمی اس کی ترضیب وال کی ہے، چنانچہ ارشاد فرمانتے ہیں:

> "مَنْ مَسْخَ رَأَسْ يَعِيْمِ لَمْ يَمَسْخُهُ إِلَّا بِهُو كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ يَمُرُّ عَلَيْهَا بَدَهُ حَسْنَاتٍ....."

(مڪلوج ص.٣٣٣)

ترجہ سے ''جوخش اللہ کی رضا کے لئے کسی پتیم کے مربر پاتھ پھیمرے اس سک ہاتھ کے بیٹیے جینے بال آکمی گے، اتی بی شکیاں ملیس گی۔''

دومری روایت ش هیا

"إِنْ رَجُالًا شَكَا إِلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَشُوهَ قَلْبِهِ، قَالَ: إِسْسَحُ رَأْسَ الْبَيْمِ وَاطَعِمِ الْمِسُكِينِ." (مَثَمُ وَسِمِهِ) ترجمہ: ۱۰۰۰ ایک صاحب آخفرت سلی اللہ علیہ وہلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اکہا: یا رسول اللہ! کچھ دل بیل تخی معنوم ہوتی ہے۔ قربایا: میٹم کے سر پر ہاتھ پچیز کر اور مشین کو کھانا کھایا کرد دل کی تن دور ہوجائے گی۔"

تیمول سے محت کی ترغیب:

بنیموں کے ساتھ رحمت کرنا ہیا رکرنا آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترفیب دلائی ہے اس کی جدید ہے کہ والدین کی جگداب دوسرے لوگوں کو ان کی تعلیم و تربیت پر مقرر کردیا گیا ہے اللہ تعالی اپنے مقبول بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فروسے میں:

> '' وَیَطَعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَی حَبِهِ مِسْجَیْنَا وَیَسِتَهَا وَأَمِیرُوا اِنْهَا نُطَعِمْکُمْ یَوْجُهِ الله!' ترجہ: ''کورکھانا کھاستے ہیں اس کی محیت پر (اس کھانے کی یا انڈ تھائی کی) سکین کو چیم کو اور قیدی کوکش انڈ کی رمن کے لئے ہے''

> > مسكين الي سكنت كي وجرے كھا ؛ كھلائے كامنتق ہے۔

مسکین سکون سے ، خوذ ہے:

ملاً فریائے ہیں کر سکین کا لفظ "سکون" سے ایا گیا ہے کہ جب آدی کے پاس بال ہوتا ہے قرابیا ہوتا ہے جیسے بدن ہی طاقت، بدن ہیں طاقت ہوتی ہے آ حرکت کرتا ہے، چلا بھرتا ہے اور پہنوائی کرتا ہے لیکن جب طاقت ٹیس ہوتی تو ستر سے لگا ہوا ہوتا ہے احرکت ٹیس کر ملکا، ای طرح جب اس کے پاس مال ہوتا ہے قر ہو کوں جس افرام ہے اور مال ٹیس ہوتا تو کمیں آجا بھی ٹیس سکتار تو سکنت بھی ایک شم کا سکون پیدا کردیتی ہے، تو ان سکینوں کو سکینی کی دید ہے کھانا کھلانا، پتیم کو اس کی بتیں کی دید سے کو نا کھلانا، لیٹی بیٹم سے حال پر شفقت کرنا اور قیدی کو کھانا کھلان ای ویہ سے ہے، اس کئے کہ جنس کی جارہ ہوری جس ان کو وانیا سے کاسف ویو حمل سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جنس سے رہا ہوئے تقد تو سکتے جیس کہ جنس سے دروازے کے ان نکھرکرآئے تنے کہ تو زندوں کی تبرے۔

# ا پی اور بچول کی ونیا کی قفر ہے، گر آخرے کی برواہ نہیں:

#### عفلت كاغليه

اس کو کہتے ہیں تملکت! ہم پر بہت تیزی سے نشات طاری ہوجاتی ہے میت کو اینے ہاتھوں سے دنن کرکے آئے اور فاتی پڑھ کی اس، مب اینے اپنے کام میں لگ مے ، وین لزائی ، ویل چنگزا، ویل وجوکا، وی دعایازی ، وی دنیا کے دصارے، ویل آ فرت سے تغرب، وی اللہ تعانی سے نافر مانی کوئی فرق کیوں پڑاتا۔

تم لوگ جائے ہو کہ ( میرے گھریس تو ٹی وی ٹیس کے بیاک ہے ) میت ہوجائے پر کتے ون ٹی وی بند رکھے ہوا: مالاً " تیجا" کئے تو بند رکھے ہول گے، میت کا تیجا ہوئیا، تمہارونی وی جانو ہو ٹیا، از نفہ وانا الیہ راجون!

موت ہے عبرت ہوتو زندگیاں بن جا کمیں

اے کاش! کہ مرنے والوں سے ڈندوں کو عمرت ہوجاتی تو ڈندگیاں ہن جاتیں، وہ ہے جارہ جانے والا تو اوٹ کرنیس آنا اور ہم جانے والوں سے ممبرت حاصل جیس کرتے ۔

## مرنے والوں کی تمنا:

ج نے والوں ہے اگر کہا ہائے تم کو والمیں نوج تے ہیں لیکن دنیا بیش تم کو کیا چنے چاہیے؟ وہ کہا گا کہ کہنے ٹیل چاہئے صرف اللہ تعالی کی عیادت کروں تی وہ چار کھا ہے جھے اور ل جا کیں گئے تیل قریہ واستنظار کرنوں گاء قر آن کریم بیس ہے قیاست کے داریکٹے ربھی کہنے و سے ک

> "فَقَالُوْا يَلَيْنَا فَرَقُ وَلَا فَكُنِّبُ بِالْبَاتِ وَبَنَا وَلَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ..... وَلَوْ وَقُوْا لِلْعَاقُوا لِمَا فَهُوَا عَنْهُ وَرَنِّهُمْ لِكَافِئِوْنَ." (المَامِ ١٨٠٤هـ)

> تر جر: " " کاش! ہم کو دالیں اونادے ادر اس کے بعد ہم کی دالیں اونادے ادر اس کے بعد ہم کی مقتل کی خرائے ہیں اللہ تعالی خرائے ہیں کے سے جوٹ ہوئے ہیں کہ سے جبوت ہوئے ہیں۔ اگر ان کو دائیں کردیا جائے تو یہ ہم اور کا ترکیس کر میں شکے جو کرنے آئے ہیں۔"

اب تو علیصت یاتی ہے:

یبال کے جہاں کی آپ و جوا ایک آلودہ ہے جیسے کہتے ہیں کر کرنے کی جن بہت آلودگی ہے، یہال کی آپ و ہوا خفات سے آلودہ ہے، یہاں '' کیل گے، خام مجوں جا کیل گے اور حدیث ٹرنف ہیںآ تا ہے کہ

النستفول كله يُنقَى النّهُو مِنَ اعْفَائِهِ فَلْلَاهُمْنَ (النّهُ مِنَ اعْفَائِهِ فَلْلَاهُمْنَ (النّهُ مِنْ اعْفَائِهِ فَلْلَاهُمْنَ (النّهُ مِنْ ١٩١٠) جَيَادُ كُمُ اللّهُ مِنْ النّهُ لَكُ لَكُ مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ اللّهُ مِنْ النّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ النّهُ اللّهُ اللّ

یباں تک کولوگوں کی تلجیت چھے دوجائے گی، برتن بھی تجود کی مرتن بھی تجود کی ہوئی میں ورلوگ چن چن کر کتاتے دہتے ہیں اور گئری تجود میں روجائی ہیں، بیکھیے ایک روجائی مجودوں میں سے جو بھی دوئی ہیں، ان کوچن چن کر کھا بیٹے ہیں، بیکھیے ایک روجائی ہیں کہ و کھانے کے کامل نیس دوتیں، فرایا کہ ای طرف اللہ تو ٹی چی سے مجھائے کر موکوں کواٹھ نے رہیں ہے، بیکھیے روج کی گئے باتش کھمٹ اور اللہ توالی ان کی لوئی پرونوئیس کرے گا۔

شی تو الله تعالیٰ سے کہا کرنا ہوں کو ہم تا سمجھٹ رہ شکے ہیں، ہاری آ ہے ہو کیا پر داہ ہے: یکی دید ہے کہ ایک طورت کو ہم پر مساط کیا ہوا ہے ، خل کم تقومت کو ہم پر مساط کیا ہوا ہے، ڈاکو اور چور ہم پر مسلط ہیں، انسانی قبت باقی شیس ری، ہورے اندر انسانیت باتی ٹیمن دی۔

ونیا شریمل راحت نبین ملے گی:

ووسرى دوازت أثن عون عن عبدالله كتب فين كو حضرت الووروا رضي الله عند

## ونيا مين پهر راحتي اي راحتي بين:

### ونیا میں ایک جہان ہماری خدمت پر مامور ہے:

اگر ہم وئیا میں بیار جوجا کیں تو کوئی سردیا ہے گا، کوئی یا اس دیا ہے گا، کوئی کہتا ہے کہ میں بال آپ کے لئے لے کرآؤی؟ در کوئی کہتا ہے کہ میں زائنز کو بلالة الله الاس؟ کوئی کہتا ہے کہ سر درد کی گوئی کھالو، قبر میں کوئی جوؤا؟ وکیک اقعہ آپ

### انسان کے جسم کے اندر کا کارخانہ:

آ ب نے اتنے مند میں ڈیٹر ایا اور آپ انداز وقربا کیں آرائی چہائے پر آپ کی متنی قراعہ استعمال دور می ہے مرکس تقییم وڈاکٹر سے اپر ملیس کہ ایس کے چہائے پر کتنی آلیس فراحہ کرتی ہیں؟ اور یہ کارٹ خدائی کے مختلر میں جو خدمت ہیں گئے اوست میں وجر آ ہے کے تقیدالدر پر کابی ویا معدد ویک وصوری آبا۔

بیش جھونا بچرتھ تو تھے اس پر بہت تجب ہونا تھا کہ سائیل بیں ہوا ہیں۔ بیں انگیل تھی خیں ہے وقو میں نے کہا کہ جب ہو وائس کرنے بین ڈیئر کے اندر تو بجر اس کو ہاہر میمی تھی جاتا ہو ہے ، یہ جو اس کے اندر وال ہونا ہے واس کا فسفہ میری تجھ میں تیس آیا تھا، آپ نے رہے صعدہ میں وائس تو کرلیا ہو آپ فور قرر میکی کہ انڈر تعانیٰ ایس پر ڈیکٹن دے وسے ہیں، بھر اس کو تھے تھی دستے اور خدائز است آئر تھے تو بھر ہے۔

وقت نے دوئی رہے میں چھوٹا سا انظام ہے۔

پھر اس کے بعد جگر کی تو تھی افک آلگ ہیں، توت جاذبہ افک ہے، توت ماسکہ افک ہے، ہاضمہ کی قوت افک ہے، وہ اپنے کام کر رہے ہیں، اور جگر اپنا کام کرتا ہے، پھر امتر ہیں ہیں ہینچا ہاتا ہے، وہ اپنا کاس کرتی ہیں۔ یہاں اور کے راہتے ہے اندر پہنچانے تک اور خالی ہونے والے راہتے ہے خارج ہونے تک، کھتے مراحل اس پر گزرتے ہیں اور اللہ تحالی نے کئی مشینیں اندر فکار کی ہیں تو یہ سانی ہے کھاتے تیں ہیں، بلک اس مرجمی طاقت مرف ہوتی ہے۔

## شادی کی آفتیں:

ای طرح شادی کرتے ہیں، گھر آباد کرتے ہیں، لیکن کتی آفتیں شادی

ماتھ کے کرتی ہے، اس سے پوچھو، حضرت علی رضی الشہ حدے کی نے پو پھا تھا کہ:

حضرت: شادی کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا: "مفرؤ کی شفیو!" ایک یاء کی حوثی ، اس کا ام شادی رکھا، شادی خوثی کو کہتے ہیں۔ عرض کیا آئیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟

فرمایا: "لُوْرُوْءُ مَفْهِ" مہر الازم آب تہ ہے، اس کے بعد "فحفوج ذفقو" ونیا بھر ک، فرمایا: "کھنووُ فقو" ونیا بھر ک، فرمایات بھر کہ اور کون کی دوجاتی ہوائی ہوئی نہ ہو اور کون کی سے اور کون کی مختلف ایک ہوئی نہ ہو اور کون کی مختلف ایک ہے جس کے اور کردانوا، ہے اللہ کا اعاظ نہ ہو؟ اگر آپ جا ہی ہوائی ونیا بھرائی بال خوتی مال کہ جس بھوائی ونیا بھر کی مال کرے، تو آپ ایک ایک چیز کے طاقب بن کر جا رہے ہیں، جوائی ونیا بھر کی میں بیال جاتی ہائی ہائی۔ ایک چیز کے طاقب بن کر جا رہے ہیں، جوائی کی چیز کو بھر کی بھر کی مال کی جیز کی طاقب بن کر جا رہے ہیں، جوائی ونیا بھر کی بھر کی بھر کی بائی جاتی ہوئی کی بھر کی طاقب بین کر جا رہے ہیں، جوائی ونیا بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی ایک بھر کی طاقب بھر کی بھر کی بھر کی ایک بھر کی بھر ک

# ان تمام مسائل كاحل صبر ب:

يبال بهت سارے امور سے وَيُّل آجاتے إِن، بلد كُبنا عِاہِم كَد تَدم قدم

پر ویش آیتے ہیں، جو آوی کے بینے کو چھنی کروییج ہیں، ولی کو ڈنگی کردییج ہیں، ورومند کردییج ہیں، آدمی بلبل افتتا ہے، بہت افچیاد کیکن چارہ کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے: "احبر" اس کا حاج ہے! اللہ قبائی فرمائے ہیں گہ:

> "وَلَنْمُوْنَكُمْ بِشَيْءِ مِنَ الْحَوْف وَالْجُوْعِ وَلَقْعِي مِنَ الْأَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْفُغُواتِ وَيَشِر الصّابِرِيْنَ الْجَيْنَ إِذَا أَضَائِعُهُمْ مُصِيْنَةً قَالُوا إِنَّا إِلَّهُ وَالْمَا إِلَيْهِ والْجَمُونَ." (الْجَمْرَة)

صابر کون ہیں؟

صابرین کون جین؟ جب ان کو کوئی می بھی مصیبت بینچی، علما فرمات جیس

"مصیدة" بر تو ین تنگیری ب بینی چونی ہے چونی مصیت بھی پنچے، بری و ب بی، اگر چونی ہے چونی مصیت بھی انہیں پنچے و کہتے ہیں کہ ہم داللہ کے لئے ہیں اور اللہ کی طرف اوشنے والے ہیں، ہم اللہ کا مال ہیں اور ما لک کوئی پنچا ہے جیے جا ہے تصرف کرے، تو کوئی شکایت کیک کرتے۔ جیسے آپ کیٹرا فرید کر لائے ہیں، جا ہیں تو اس کے بچے گذے بنالیں، جا ہے بروے بنائیں اور جا ہے انہا لیاس تیار کرلیں۔

كسى كے بينے ہے لكنا آسان نيس:

اکار رحم الله فرائے ہیں کہ ایک لیاں کو دیکھ لورکن مراحل ہے گزرتا ہوا تہادے مینے ہے لگا ہے؟ سب ہے آخر جمی درزی نے اس کے بند بند پر اس کی تار تار پرسوئیاں چیوٹی ہیں، تب تمہادے پہننے کے قابل ہوا ہے۔ کس کے سینے سے قلتا آسان کام ہے اور چمر جب ذرا سامیلا ہوتا ہے تو اس کو دھان کی کے لئے وہتے ہیں اور چمر دھوئی اس کو پٹتا ہے، جب کوئی معیبت پہنچ تو کہتے ہیں انا للہ اہم اللہ کے ہیں، ہمادے ساتھ جو معاملہ ہورہا ہے، مالک کی جانب سے ہورہا ہے، اور دو مالک رجم ہے، کریم ہے، شفق ہے، جارا خیرفراہ ہے، وہ مکیم ہے، جو معاملہ ہمی کرتا ہے۔ دمارے ساتھ مکست کا کرتا ہے۔

# الله شفق اور حکيم بن:

بعض لوگ نخیق ہوتے ہیں، لیکن تکیم نہیں ہوتے ، بعض لوگ تکیم ہوتے۔ بیں تکر شفق نہیں ، وقے ، وہارہ مالک البیا ہے، وہ سب سے زیادہ رخیم ہے اور شفق مجی ہے اور تکیم بھی ہے، اور جب اس کی شفقت پر اور تکست پر اعتماد ہے تو تم کیوں تکمیراتے ہو؟ پر بیٹانی سے توش ہوجہ کہ الحمد شد! بچہ تو نادان ہوتا ہے، ماں کپڑے اعام کر ذرا سا بانی ہیں ڈال ویتی ہے تو بچہ چیخ جانے لگتا ہے، طالانک بزرگ فریائے ہیں کہ آدمی کھ کرتو پر بیٹان ہوجاتا ہے، تکرنہا کرنیس پر بیٹان ہوتا، وہ بھی تو کرے گ کر کمل بیتر و رہے گی ، بدن صاف کروے گی الیکن ناوان ہے ، اپنی و س کی اتی شفتین 
پر چھی وس کو احمار شیں۔ اسے انسان اقو سنچ ہے بھی زیادہ ناوان ہے کہ اسے ، لک کی شفتین پر چھو کو احمار کیل ، تحمور کی مواج کے طاق بات موجاتی ہے تو چین ہے ،
چلانا ہے ، انا نشاہ ہم اللہ کے لئے ہیں ، وانا الیرواجون اور ہم اس کی طرف اوٹ کر جانے ہیں ، تی طرف کو یہ کہ اللہ والے ہیں ، نیک اوٹی سے اوٹی چئی ہمیں اجر و تو اب عطا فرائے ہیں ، تی کہ کہ کے ایک کونے میں جانگ کرنا و با ، مگر دومرے کوئے میں جانگ کرنا و با، مگر دومرے کوئے میں چین بین کوئے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و تو اب مطافر ماتے ہیں ، خل اس جانگ ہوں اور اور اس مطافر اسے ہیں۔ ایک اور یہ کی اجر و تو اب مطافر اسے جی ۔ بین اسے بین بین ہوئی اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و تو اب مطافر اسے جی ۔

یہ وہ لوگ ہیں جمن پر ان کے مالک کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے شاباش اور رخمتیں جیں اور عمایات ہیں ، میان سید سے راستے پر ہیں۔ تمام مسائل کا علاج ''مہر'' ہے، حضرت ابودروا مغنی اللہ عند فرماتے ہیں: جو فحض صبر کو ان تکالیف کے سے فرص کرنیس بناتا، وو عاجز حوکر روحائے گا۔

ولأخره فوالنا لفا العسرائل دن العالس





مع والله (الرحق الأرجع (تحسرالله ومراف) عني بيميا ي، الإنزي (صطفي!

ا : ... "عَنْ أَيْمَنْ يَنِ خُرَيْمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:
 قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ خَطِيْبًا، فَقَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ! عَلِدَلَتَ صَهَادَةُ الزُّوْرِ إِشْوَاكَا بِاللهِ. (قَالَهَا) فَلَالًا، فَمُ قَرَأً: فَاجْتَبَهُوا المَرِّجُسُ مِنَ الْلَازْقَانِ وَاجْتَبَهُوا المُؤلِّدُ اللهُوْلَاءِ المُؤلِّدُ.
 الرَّوْرِ. "
 (معدادرع: ٣ ٣٠ ٢٥ ١٥)

(الزغيب والتربيب ع:٣٠ ص:٥٠٣)

٣٠٠٠٠٠٠ "عَنْ أَبِي مُوْسَى الْاَشْغِرِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَيْنَا وَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ ۚ يَا أَيُهِا النَّاسُ النَّقُوا الشِّيْرَكَ ا فَإِنَّهُ لَخُعْلَى مِنْ دَهِيَبِ
النَّمُلِ . فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَظُولُ : وَكَيْفَ نَظْيَهِ وَهُوَ أَخَفَى
مِنْ قَيْبِ النَّمَلِ يَا وَسُولُ اللَّهِ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمُ إِنَّا نَظُوفُ
بِكُ أَنْ تُشْرِكُ مِكُ وَلَحْنُ تَعْلَمُهُ وَلَسَنْفَهُو كَ إِنَا لَا
يَكُ أَنْ تُشْرِكُ مِكَ وَلَحْنُ تَعْلَمُهُ وَلَسَنْفَهُورُكَ إِنَّا لَا
تَعْلَمُهُ \* (كَرَاهُمُ لَ يَهُ عَلَى اللهِ اللهِ ١٤٥)

ان برجرین الاعترائیس با معترت ایمن بین قریم رضی الله عند فرانت جین کررسول الفرملی الله علیه وسلم نے جمیس قطبه ویه ای میں ارش و فرمایہ کر: ایس توگوا جموق شهاوت شرک بالله کے برابر ہے دیہ بات آپ نے تین مرتبارشاو فرمائی ، یعرآپ نے قرآن کرایم کی بیآ بیت کر بیر حلاوت فرمائی الفائین بیشوا المرکبیش میں الاوقان والجنسیوا فول الوگور "ساتم بچ شندگی سے بتول اک اور بچ جموق بات ہے ۔"

سن تربیر استفرت ایس کا شعری اشعری دختی الله علی استفری دختی الله عند فرمات میں کر رسول الله معلی الله طبیہ وسلم نے ایک دان قطبہ اوراء فرمایا کہ: الوگوا شرک سے میجوا الل سے کر وہ میوڈی کی جال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے ۔ ایک آدی نے کہا کہ ایا رسول اللہ الجو چیز کہ چیوئی کی جان ہے بھی زیادہ پوشیدہ ہودائ ہے ہم کیے۔ بھیں؟ فرمایا کہ: یہ دعا کیا کرد کہ اے اللہ! ہم تیری بناء جائے۔ بین دائن بات ہے کہ ہم تیرے ساتھ کی کوشر یک فشرا کی جان یوجھ کرد ادر ہم استفقار کرتے ہیں تھو ہے اس چیز کا جس کو ہم جائے تیں۔"

یہ آغضرت سلی اللہ منیہ وسلم کے جھوٹے میموٹے قبن خطبے ہیں، جن میں جھن کبیرہ گنا ہوں کا بھی تذکرہ ہے۔

جھوٹی گوائ بت پری کے برابر ہے:

ان میں سے پہلی چیز جیوٹی کوائی دینا ہے۔ آنخضرت منی اللہ علیہ وکلم نے بوے اہتمام سے اس کے نئے خطیہ دیا اور ارشاد فر بنا کہ جھوٹی کوائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشر کے مغیرانے سکے برابر ہے ، اور سے بات کمرو تین سم عبد ارشاد فر مائی ، اور اس کے بعد سخضرت منی اللہ عبید وکلم نے بیا آیت شریفہ مخاوت قرمائی:

الْفَاجُنْبُوا الرِّجُسَ مِنْ الْأَوْثَانِ وَالْجَسُوُّ! قَوْلَ

الزور

ترجمہ: "" موقم اوگ گندگی ہے جو کہ بت جی بچوہ اور قم نوگ جموتی ہات ہے بچوہ"

یت بریتی اور جھوت بولنا مینی جھوٹی کوائی دینا ان ووٹوں کو اللہ تعالٰ نے ایک جگو ڈ کر قرونے اور اللہ تعالٰ نے ایک جگہ و ڈ ایک جگہ ذکر قرونی بت بہتے کی تلقین فرون کی تقین فرائی ، اور جھوٹ ہو لئے سے بیٹی جھوٹی شہادت دینے سے بیٹنے کی تلقین فرون کی تو رسول اللہ تھی اللہ خید اللہ تعالٰ کا منع فرانا مید کریا اس طرف اشارہ ہے کہ جھوٹی شوائی دینا کسی مجھوٹی شوائی دینا کسی مسلمان کو تعمال پہنچ ہے کے لئے واس کی عزت بااس کے مان کا نقصان کرنے کے اسلمان کو نے کے اسلمان کو ایک کے سے ایک کے ایک انڈ علیہ وسم کے ایک سے دسم کے انڈ علیہ وسم کے کہر انگوئز فرمانیا، سب سے بڑے کروں ایک حدیث شریف جس ہے:

" إختبكوا الشبخ الكوبغات! قالوا: يَا وَسُولَ اللَّهِ ا

رَمَا هُنَّ عَالَ الشَّرِكَ بِاللهِ، وَالنَّيْخُو، وَفَتْلُ النَّفْسِ الْبَيْ حَرْمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكُلُ الزِّبُوا، وَأَكُلُ مَالِ الْبَعْيَمِ. وَالْتُولَىٰ يَوْمُ الرَّحَفِ، وَقَدْفُ الْفَحَصَاتِ الْمُؤْمِناتِ الْفَافِلُوتِ: \* (حَدَّفَ اللهِ الله

ترجمہ است کا وجو اوی کو ہذک جاہ کر کے

مجھوڑ کے تیں ان سے بچوا

ان الله کے ساتھ شریکے تغیران

۳: الدور هاد و کرنا با کرانان

۳ : "قُلْ كَلِي حَانَ كُوْتِلِ كُرِيْكِ

سي سيود كهذال

الله ... يتم كويا بيا كعونات

۳۰ میران جهاد سے بھو کنا۔

عند المحمى يأك والحن يرتجت لكالار"

الدر منتح بخاری کی روازے میں ہے کہ

التَّلَكِتِيْنِ: الْلِاشْرَاكُ بِالقَيْمِ وَعَقَوْقُ الْوَائِدَلِيّ، وَقَالَ النِّقَسِ، وَالْنِيمِيْنُ الْعَلَوْسُ وَفِي رُوانِيةً الْفَهَادَةُ الزُّوْرِ.." (مَعَوْرِسُ عَالَ

ترجمها المالكيم ومختاط الله كالماتحة شرك كرناه الار

والدین کی نافر بائی کرنا، ڈائن آل کردہ، اور چھوٹی گواہی ویٹارا'' دور بخاری آق کی ایک روایت ش ہے:

"زَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنَا فَقَالَ: 1 لا وقول الزور فعا زال يُكَرَّزُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْنَهُ سَكَتَ."

(سی بناری بیدا می ۱۳۱۱) تربید: مستخضرت ملی الله علیه دسلم سهارا لگائے موسئه تشریف قرمات بیب به بات ارشاد فرمائی تو سیدسے بوکر بینته میمنے اور کرد فرمات رہے: "وَ فُوْلَ الْوَلُورِ ، وَفُوْلَ الْوُوْرِ ، و فولَ المؤوّرِ" جمولی کوائی و بینا، بحوثی محوائی میاه جمونی کوائی و بدستار قرمات بین که "حقی فلک لینته شدگت!" بهان تک که بیم نے کہا کاش! آپ خاصوش ہوجا کی، اور بیس حضور معلی التدعلیہ وکلم پرش آنے نگا دائی کوئین فوس (جموفی قشم) است

حجونی فتم کا و ہال:

جموق فتم کھانا ہے بھی کبیرہ عمالاول میں سے ہے، اور فموں کا لفظ عمس سے ہے، تمس کے منی توطرہ یہ اور ڈیوو بنا بھی جموقی فتم آوی کو ڈیوٹے وائی ہے۔

تصلوگ بھولی مسلوط تھے رہتے ہیں، بہت سارے اوگوں نے یہ تھیا ہے کہ قرآن کریم کی جھوٹی قسم کھائی تھی، اور اس وقت سے آج تک عذاب میں جٹلا ہوں، کیا کروں؟ لوگ قرآن کی جموٹی قسم کھاتے ہیں اور جھوٹ موٹ سے قرآن کریم سر پر انٹر لیتے ہیں، چھرقرآن کی مار پڑتی ہے قرد ستے ہیں، اول قرآوی کو جموع پولٹا تی کہیں جائے کا ایتمام کرتا ہے، " بحشی بٹریف میں قرمایا گیا ہے کہ: بندہ تی ہوتا ہے اور بی بر لنے کا ایتمام کرتا ہے، " بحشی بٹکٹ بعند اعلام ہے بیانیا " (سکٹری عمر ۱۹۳۰) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں اس کا تام صدیق لکھ دیا جاتا ہے، بہت کی ہو لئے والل کہ رگ و ہیے میں صدق ہی صدق ہے، اور ایک بندہ جموت ہواتا ہے اور ہر واہ کہیں کرتا جموت ہوانا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں کفواہ لکھ و یا جاتا ہے، جمونا، نعر فردہ اللہ! (استفر الإلم)!

حبوث من فربب وملت مين احجهانهين:

جموعت آلیک ایک برائی ہے بوکسی نرمیب و خست میں اور کس اضائی سو شرے بیں اچکی ٹیس کچی جاتی، ہے وین سے سے دین معاشرے بیں بھی جموت کو براسجنا جاتا ہے۔

معاشره کا سُنگ بنیاد:

بات بہ ہے کہ تمام معاشروں کا منگ بنیاد یہ ہے کہ افراد ایک ووسرے پر اعتاد کریں، اگر آپ ایسا معاشرہ فرض کرتے ہیں جس میں کی آوس کو دوسرے پر اعتاد تہ ہوتو دس کو معاشرہ کہنا سیج شیں، ای طرح اگر نیک گھریش کمی کو کئی پر اعتاد شیمیں، قر آپ موٹ سکتے ہیں کہ اس گھر کی کیفیت کیا ہوگ؟ دی طرح معاشرے کو بھے لیجے، قر تمام معاشروں کا سٹک بنیاد ہے" اعتاد باہمی" ایک دوسرے پر اعتباد کرنا، اس کے ابنیر معاشرت قائم ہی ٹیمیں ہوئی

حبوث اعتماد باہمی ک بنیاد اکھاڑ دیتا ہے:

اور مجود اس بنیاد کو اکھاڑنے والا ہے، جب لوگ عام جوٹ ہولئے لکیں تو سننے والے کے لئے یہ باور کرنا مشکل : وہائے گا کہ یہ کچ ہوگیا ہے کہ جموعہ؟

جھوٹ سب سے بڑی خیانت:

اعتاد کی بنیاد کی بر ہے، اور بداعتادی کی بنیاد جموت بر، ای بنا برآ تخضرت

صلی الندعلیہ وسعم نے ارشاو فرمایا۔

"کُبُرُت جِیَافَةَ أَنْ تُحَدِّت أَخَاکَ حَدِیْکا هُوَ الْکَ بِهِ مُصَدِقَیْ وَأَنْت بِهِ کَادِبْ." (حَلَوْهُ سَ ٣٣٠) ترجمہ: "اسب سے بری فیانت یہ ہے کہتم اسپخ بھائی سے بات کروہ وہ حمیس سیا مجتمع ہواورتم جموت ہول دہے ہو!"

لاً تم نے ہی اعماد کوجوالک سلمان کودوسرے مسلمان پر کرنا جاہیے واک ہیں خیازے کی ہے، اس کے جموع بولنا بری چیز ہے، آدی کے مند سے جمول بات میس تکلی جاہئے۔

حصوب کی نجاست و قباحت:

انسانی معاشرے کو بھی اس سے نفرت ہے، اور ملائکۃ اللہ کو بھی اس سے نفرت ہے۔ مشکوۃ شریف میں صدیث ہے کہ

کیے کمل دور تک اس جموت کی بدہو چین جاتی ہے جو سید شرر نہ ہوہ بکہ شرر برخی ہو، بعنی کمی کے خلاف جموئی گوائی وینا دفیرہ، جموفی گوائی کا معاملہ تو بہت ای تقیین ہے، اس کے بارہ جس رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جی کہ بیرشرک باللہ اور بت برخی کے برابر ہے، اس سے کہ اس نے جموت کی تجاست کے ساتھ ساتھ دوس ہے مسلمان کی ایڈ اُ رسانی اس کا مال بخصیائے اور جہٹم کا کلوا حاسل کرنے کو بھی شامل کرنیا، چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے:

> "عَنْ أَمَّ سَلِمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي وَجُلَيْنِ إحْمَصْهَا الَّذِهِ فِي مَوْ وَيُت تُمُ فَكُنَ لَّهُمَا بَيِّنَةً إِلَّا وَعُوا اهْمًا فَقَالَ مَنْ قَطَيْتُ لَهُ بِشَيَّ ، مِنْ حَقَ أَحَيْهِ فَإِنَّمَا أَقْظُعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَّ النَّارِ فَقَالَ الرَّجْـلَلان كُلُّ وَاحِدٍ بِّنَهُمَا يَا وَسُولُ اللَّهِ احْتَى هَذَا لِصَاحِبُ فَقَالُ لَا! وَ لَكِنُ إِذْهَا فَاقْتَصِهَا وَقَوْ خُيَّا الَّحَقُّ ثُمُّ اسْتَهُمًا لِيُخَفَّلَ (سکالو: ص ۲۲۰) كُلُّ وَأَحِدُ مُنْكُمًا صَاحِبَةً \*\* ترجمه: ۱٬۰۰۰ و آدی مخضرت صلی الله علیه ومنم که خدمت میں حاضر ہوئے، (نیک کندی تھا دوہرا حطری، حضرموت کار ناقل) ایک منے دمویٰ کیا ووسرے م کہ اس نے میری زین نصب کر دھی ہے، اور دوسرے کا کہنا ہے تھا کہ میرے باب داوا کی زیمن ہے ، (بب دادا کے وقت سے میرے ماں چکی آ رہی ہے۔ ناقل ) کو والن میں ہے کی کے ہاس بھی منیں تھا، (اور حتم کھانے کے لئے وائوں تیار تھے، آمخضرے صلی الله مليه وسم كي خدمت عن حاضر ہوئے۔ ناقل) آپ ملي اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کہ جمی کے لئے میں فیصند کردوں میں کے بھائی کے تن ہے، تو میں اے دوزخ کا مکزا کاٹ کر دے ریا ہوں ۔ ( ہسبہ آنخضرت معلی اللہ عدر وسلم نے یہ بات ارشاد فرمانی۔ ناقل) تو رونوں صاحب کر مکے ایک کہنے لگا کہ اس کی ہے، وومرا کینے لگا کہ اس کی ہے، (مدفی کہتا ہے کہ مدگل علیہ کی

ے مدی طیہ کہتا ہے کہ مدی کی ہے، اس پر۔ ناقل) آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جب تم کس تیجہ پر شفق نہیں ہوتے ہوتو چراب کرو، اس زیبن کرتشیم کرلو، اور نیک و مرے سے معانی مانگ تو، معاف کروالو، اگر کسی کاحن کسی کے ذیبے ہے تو معاف کراؤ۔''

قو خیر میں عرض بیاکر رہا تھا کہ جموثی شیادت کے ذریعہ یا جموب بول کر کس مسلمان کا حق اثرالینا ہے جموت بھی ہے ادر اس کے ساتھ ساتھ اس مسلمان کی حق تلقی بھی ہے اور یہ کمناہ برانگلین ہے۔

بعض معاملات میں دی ندآ نے کی تعکمت:

عالانکہ وق اللی آخضرت معلی الشاعلیہ وسلم کی راد نمان کرسکی تھی، لیکن وقی اگر ایسے معاملات میں راہ نمائی کرتی تو چھر سنت کسے جاری ہوئی؟ اب ہر ایک آدی کے پاس تو جبرائیل علیہ السلام میں اتا نے کے لئے نہیں آئیس سے کہ یوحق پر ہے، اور یہ باطل پر ہے۔ ای یہ پر مجمع بخاری میں صنبت عمر رضی اللہ عنہ کا تو سائنل کیا کمیا ہے۔ کن

> "يَقُولُ ..... إِنَّ الْوَحْنَى قَبْدِ الْقَطَعُ وَإِنَّهُا تُأَخَذُكُمُ الْآنَ مِمَا ظَهُرُ لَنَا مِنَ أَعْمَالُكُمْ فَمَنْ نَظَهُر لَنَا خَيْرًا الْمَبْأَةُ وَقُرْبُنَاهُ وَلَيْسَ النَّيْنَا مِنْ سَرِيْوَتِهِ شَيْءً اللهُ مُحَاسِنَةً فِي سَرِيْوَتِهِ وَمَنْ أَطَهُرُ لَنَا سُوْدًا لَمْ تَأْمَنَهُ وَلَهُ نُصَدِقَهُ وَإِنْ قَالَ أَنْ سَرِيْرَتَهُ حَسَنَةً." (يَوَارَى عَالَمَ السَاءَ عَلَيْمَ كَنَا مُولِيَّا لَكُمْ فَالْمِرِيُونَ مُعَلِيْقًا كِنَا سُوْدًا لِهُ فَالْمِرِيُونَ فَعَلَيْمِ كِي عَلَيْمِ كَا عَلَيْمِ كَا عَلَيْمِ كَا عَلَيْمِ كَا عَلَيْمِ كَا عَلَيْمٍ كَا عَلَيْمُ كَا عَلَيْمُ كَا عَلَيْمٍ كَا عَلَيْمُ كَا عَلَيْمٍ كَا عَلَيْمُ كُلُولُ اللّهُ عَلَيْمٍ كَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ فَلَيْمُ فَلَيْمٍ كَا عَلَيْمٍ كُولُونِ كَلَامُ عَلَيْمُ وَلِيْمُ فَيْمُ وَالْمُ لَيْمُ عَلَيْمُ فَيْمًا فَيْمُ عَلَيْمُ فَيْمِ عَلَيْمٍ فَيْمُ وَلِيْمُ لَكُولُونِ كَا مِنْ عَلَيْمُ فَلَكُونُ فَيْمُ لَكُونُ فَلَامُ لَيْمُ عَلَيْمُ فَالْمُ لَا عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمُ لَكُونُ فَيْمُ لِكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ الْمُؤْمِلُ فَيْمُ لِكُونُ لِكُونُ عَلَيْمٍ لَكُونُ لِكُونُ لِلْمُؤْمِلُكُونُ لِكُونُ لِنَامُ لِلْمُؤْمِلُكُمُ لِلْمُؤْمِلُكُونُ لِلْمُؤْمِلُكُونُ لِلْمُؤْمِلُكُمْ لِلْمُؤْمِلُكُمُ لِلْمُؤْمِلُكُمْ لِلْمُؤْمِلُكُمْ لِلْمُؤْمِلُونُ لِلْمُؤْمِلُونُ لِلْمُؤْمِلُولُكُمُ لِلْمُؤْمِلُونُ لِلْمُؤْمِلُونُ لِلْمُونُ لِلْمُؤْمِلُولُونُ لِ

مطابق، بس شخص کا ظاہرا چھا دیکھیں تھے ہی کوانچھ سیمیں ہے ہ اور جس مخص کا خاہر نلد ہوگا ہم اس کو شدہ سیمیں ہے ۔ ( باقی اللہ جائیں ، ہمارے پاس وی ٹیمیں آئی اس لئے قامنی کو تھم ہے کہ وہ کانچہ بر فیصلہ کرے ۔ ناتل ک''

قاضی اپنی معلومات پر، یا شهادت پر فیصلہ کرے؟

اُس مسئلہ میں کھنگو ہوئی ہے کہ اُٹر قاض کے طم میں خود ذاتی طور پر کوئی اس کو معلومات ہوں ، کیکن شہاد توں میں دہ بات ساستے ندآ ہے ، تو کہا جا کہ کہ سکتا ہے، پر فیصلہ کے این عظم میں خوات ہوں مند ہیں علی کے اُسٹانوگی ہے ، بعض نے کہا ہے کہ کہ سکتا ہے، بیش نے کہا ہے کہ کہ سکتا ہے، بیش کو حقیقت حال کا علم او تو اس کے مطابق فیصلہ کرے ، اور بیش علیا فر اُسٹانے میں کہ شیس وہ اسپنے تعم پر عمل کرنے کا پر ہند تیں کہ بیشوں وہ اپنے اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا پارتد ہے ، اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا پارتد ہے ، اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا پارتد ہے ، اس کے خلط کہ اس کے شام کے کہ اس نے خلط فیصلہ کہا ہے کہ اس نے خاص کے شام نے سے بھی بیٹا جا ہے ، اس نے اس کے شام کے ماری ہے کہا ہے ۔ اس نے اس کے شام کے شام کی بیٹا جا ہے ، اس کے اس کے شام کے شام کی بیٹا جا ہے ، اس کے اس کے شام کے شام کی بیٹا جا ہے ، اس کے اس کے شام کے شام کی بیٹا جا ہے ، اس کے اس کے شام کی بیٹا جا ہے ، اس کے اس کے شام کی بیٹا جا ہے ، اس کے اس کے شام کی بیٹا جا ہے ، اس کے اس کے شام کی بیٹا جا ہے ، اس کے سام کی بیٹا جا ہے ، اس کے اس کے شام کی بیٹا جا ہے ، اس کی شام کی بیٹا جا ہے ، اس کے اس کی شام کی بیٹا جا ہے ، اس کی سے بھی بیٹا جا ہے ، اس کی سے بھی بیٹا ہوا ہے ، اس کی سے بھی میٹول ہے ۔ بیک معتول ہے ۔ اس کی سے بھی میٹول ہے ۔ بیک معتول ہے

قضأكا اصولن

قویش عرض کر رہا ہوں کی آخضرت معلی اللہ علیہ اسلم ہے تو وق عادل ہوئی حمی ، زیرا کس علیہ السلام آگر بتائشتہ تھے کہ یہ بچاہے کہ جمونا ہے ! مگر جواکہ اللہ تعالیٰ کو سنت جاری کروٹی تھی ، جیب دونوں نے دعوی کیا اور دونوں کے پاس گوائی ٹیس تھی ، تو آخضرت معلی انتدعلیہ وعم نے ایک قائدہ بیان فرایا ہے جو کہ قضا کا تبایت ایم ترین اصول ہے ، دوییک گواہوں سکے فرایع دینے دعوے کوٹارٹ کرنا مدی کے فرسے ہے۔ محکوج شریف میں مدیث ہے کہ:

"قَالَ لَوْ يَعْظَى النَّاسُ بِدَعُواهُمُ لَادَعْى نَاسٌ دِمَاهُ رِجَالٍ وَالْعَوْالِهِمُ وَلَـٰكِنُ الْمَئِيَّةُ عَلَى الْمُلَامِيُ وَالْيَهِيْنَ عَلَىٰ مَنَ آنْكُو." (كَارُوسِ:٣٣١)

ر جر : .... اگر لوگوں کو محض ان کے دھوکل پر ان کے حق میں فیطے کروسیے جا کی تو لوگ ایک دوسرے کے دماء (خون) اور مال پر دھوئی کرنے لگ جا کیں ہے، لیکن گواہ یعنی جوت ویش کرنا مدگی کا کام ہے۔ اور تسم مدعا علیہ کے ذر ہے۔ (مدقی گواہ چیش کرے اور اگر مدق کے کہ میرے پاس کوئی جوت خیس کہ یہ چیز میری ہے، قو چھر عدعا علیہ کے ذر معلف ہوتا ہے، - تی مدگی اس سے حاف لے مکتا ہے کہ یہ چیز اس کی تہیں ہے، میری ہے وہ تھم کھاکر کے ۔ ناقل) ۔ "

## حضرت علیٰ قاضی شریح کی عدالت میں:

قاضی شرق کا مشہور واقعہ ہے ناں! کہ آیک بیبودی اور امیر الموسین حضرت علی رضی اللہ عند کے درمیان ایک زرہ پر جھڑا ہوگیا، قاضی شرح حضرت عمر رضی اللہ عند کے ذمانے سے قاضی اور فج بیلے آرہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عند، حضرت عمان رضی اللہ عند اور حضرت علی رضی اللہ عند تین خلفا کے زمانے بھی وہ زنج رہے، ہوے فرین آ دی تھے ، ان کے فیصلوں کے بجیب و فریب واقعات کمایوں بین تقل کے مملے جیں، قاضی صاحب نے نوش جاری کیا اور امیر المؤسنین کو ظلب کی، امیر المؤسنین حاضر عدالت ہوئے تو قاضی صاحب نے ان کو جگہ ویتا جاتی، امیر المؤسنین فرماتے ہیں کہ غلط: عدالت کے کشرے بھی امیر المؤسنین اور بیبودی جرابر ہے، آپ کی ایک کے س تھو تر چھی سلوک فہیں کر سکتے ، یبودی کے اوپر حضرت علیٰ کا وٹوئی ہے، قامنی صاحب نے کہا کہ آپ اس ش مواہ جی کریں کہ برزرہ آپ کی ہے، جبوں نے کہا کہ حفرت المام حسن سبط دسول مسلى الشرعليه وملم وربتات التي مسلى الفدعلية وملم أيك تو میرے بیکواہ جیں اور لیک حضرت کے خادم تقے قسم کی ہواہ جن ۔ قامنی صاحب نے کہا ک بیا کوائل او قائل قبول نبیل ہے کوئل مینے کی شہادت باپ سے حق میں اور غلام ک شہ دے آتا کے حق میں قائل قبول نہیں، کوئی اور گواہ لے کر آئیں۔ حضرے مل نے کہا ک اور تو میرے باس کوئی گواہ ٹیمن ، کویا امیر المؤمنین اپنا دمونی خابت کرتے میں ناکام ر ہے، اب میجودی سے حلف لیا جاسکا تھا، ٹیکن میبودی کو حلف افھانے ٹیں کہا عارتھی؟ جس طرح غلام احمد تادياني نبوت كالجموع وعوى كرسكا بادداس سي بيت جا بوجوت الوالو، تو ایک میرودی هم اخرائے میں کیوں انگیائے گا، میروی کو صلف ولایا عمیا اس نے حتم کھائی، قامنی صاحب نے فیعلہ امپرالمؤمنین کے خلاف اور یبودی کے حق جمل کردیا۔ جب قبعلہ ہوگیا تو یہودی کہنے لگا کہ زرہ امیرا انوشنین کی ہے اور میرا دعویٰ جمونا ب، ميرى متم جمول تمى ، اوراس في كلد يا ما أضهد أن ألا إلا إلا الله وأخفه أَنَّ مُعَمَّدًا عَبِّدُهُ وَوَسُولُهُ أَسِ عِدلَ بِرَآمَانِ ورَبِّينِ وَمَ بِينَ كَدِ مِيرَامُومَ بُينٌ، تاضي کی عدالت میں بنغس نئیس آئے ہیں، اور عدالت میں ایک معمولی چیز زرہ پر بھی این تحبیت کابت فیس کرسکتے ، اور قاضی جو کری عدالت بر جینیا ہے، وہ امیر المؤسنین کے خلف ایک یہودی کے حق میں فیملد کرویتا ہے، یہ ہے وہ عدل والصاف جس پر مسان و زین تائم ہیں، گھر جب اس میودی نے مسلمان موکر دو زرد والی دینا میابی تو امیرالهؤشین نے اس کے نینے سے افکار کردیا۔

> حجوث ہے حاصل کردہ مال کا تھکم: پمرآپ ملی اللہ مید دہلم نے ارشاد فرمایا:

"إِنَّكُمْ لَنَخْتَصِمْوْنَ إِلَى وَلَمَلَّ بَعْضَكُمْ أَنَ يُكُوْنَ الْبَحْنَ بِحُجْنِهِ مِنْ بَغْضِ فَاقْضِى لَهُ عَلَى نَخُو مَا أَسْفَعُ مِنَهُ، فَمَنَ قُضِبَتَ لَهُ بِشَيْءِ مِنْ حَقِ آخِيْهِ فَلَا يَأْخُذُنَهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ." (عَلَاءَ ص:٣٢٥)

ترجمہ: "اتم لوگ جیرے پاس اسپٹے مقدے اور ہواور یہت مگل ہے کہ ایک اور ہوا ہے اور اور وہ اور ہے اور کی در ہرے آوی کی بہت زیادہ مشرفور ہو ( ور وہ اور ہو ہوئی ہو ہاں کرسکتا ہے، یا عدالت کو مثار آسکتا ہے، اور دومرا جہارہ ٹیل کرسکتا ہاد جود حق پر ہونے کے وہ عداست کومتا آر نہیں کرسکتا ہو سکتا ہے کہ تم جیس ہے بعض زیاوہ مند زور جول دومرے کی نسبت ۔ ناقل) اور جس جیسی چیز میرے سامنے آئی اس کے مطابق فیصلہ کرووں، جمہیں ہے بات معلوم ہوئی جانے کہ آگر بین تمہارے بیانات سے متاثر ہوگر ایک کا حق دومرے کو دلاد بنا ہوں اور فیصلہ کروجا ہوں تو جس کی کی جانے کا حق دومرے کو نیس دلا دیا ہوں، بلکہ اس کو جہنم کا گلزا ایک کا حق دومرے کو نیس دلا دیا ہوں، بلکہ اس کو جہنم کا گلزا ایک کا حق دومرے کو نیس دلا دیا ہوں، بلکہ اس کو جہنم کا گلزا ایک کا حق دومرے کو نیس دلا دیا ہوں، بلکہ اس کو جہنم کا گلزا ایک کا حق دومرے کو نیس دلا دیا ہوں، بلکہ اس کو جہنم کا گلزا ایک کا حق تو بین کر دے دیا جول در اب اس کا بی جانے تو کیون کر چلا جائے۔ ناقس )۔"

۔ آنخضرے صلی اللہ عابہ وسلم فیصلہ کرکے ویتے ہیں کہ بیاز شن فعال کی ہے، میکن خود ہی فرش و فرمائے ہیں کہ ممکر یہ فیصلہ واقعہ کے فلاف ہوا، ہم نے اسپے اہمتہا و سے فیصلہ کے الیکن واقعہ اس کے فلاف تھ تو اس کو یا در کھنا چاہیے کہ ہیں اسے ووز خ کا کھڑا کاٹ کر وسے رہا ہوں، اس کے نام ووزخ المائ کر رہا اوں۔

بھائی ( اور مب نمیک ہے، لیکن جوٹ ہوں کر کسی مسلمان کا حق اڈافیا، حق بارلیز اس کا خیازہ بڑا بخت ہے، اللہ تعالی معاف فریائے ادر جیے جس نے موض کیا کرائ تسم کی مارائدی پڑتی ہے کرساری عمر پ**ھٹا**تا ہے۔ پیرٹر من سوو:

ووسرا فطبہ و تخفرت صلی القد علیہ و کم تے مود کے بارے جی دیا، مود کا اقد ملیہ و کا مود کا اقد فربایا ہے، اور ارشاد قربایا ہے کہ مود برای سخت چیز ہے، کئی سخت ہے؟ اس کو عرف ایک مثال ہے مجایا کہ مود کا ایک ورہم، چیشیں نائ ہے برتہ ہے، لین جیشیں مرتبہ من کا ایک مان کا ایمان اتفا سیاء مرتبہ ذاہ کرنے ہے بوز ہے، لین چیشیں مرتبہ من کا اگر نے ہے آوئی کا ایمان اتفا سیاء منیس مون ، چیتا مود کا ایک ورہم کی مان تی ہوائ کی ہے جی کہ ایسے چیسے کا من تی کا حال ہے ہے کہ لوگ اس کا حال ہے ہے کہ لوگ اس کو شیر مادر مجمعت ہیں، بول کی تی کہ ایسے چیسے کا من تی میں ہے ۔ اور چیرائیک تیسری بات ارش و فرمائی کر سب سے برا مود کسی مسلمان کی عزت ہے ۔ اور آبرو شن تی ہوئی کرتے کرتا ۔ ایک اور قدر یک گرتے ہیں ہے : اور قدر یک میں ہے : اور حدیث میں ہے : اور حدیث میں ہے : اور حدیث میں ہے : افرائی نظر نظر اور میں ہے اور نظر اور میں میں ہے : افرائی نظر درجے ہیں ، سب سے اور نظر اور کی میں درجے ہیں ، سب سے اور نظر اور کی میں درجے ہیں ، سب سے اور نظر اور کی میں درجے ہیں ، سب سے اور نظر اور کی میں درجے ہیں ، سب سے اور نظر اور کی میں درجے ہیں ، سب سے اور نظر اور کی میں درجے ہیں ، سب سے اور نظر اور کی میں درجے ہیں ، سب سے اور نظر اور کی میں درجے ہیں ، سب سے اور نظر اور کی میں درجے ہیں ، سب سے اور نظر اور کی میں درجے ہیں ، سب سے اور نظر اور کی میں درجے ہیں ، سب سے اور نظر اور کی میں درجے ہیں ، سب سے اور نظر اور کی میں درجے ہیں ، سب سے اور نظر اور کی میں درجے ہیں ، سب سے اور نظر اور کی میں درجے ہیں ، سب سے اور نظر اور کی میں درجے ہیں ، سب سے اور نظر اور کی میں درجے ہیں ، سب سے اور نظر اور کی میں درجے ہیں ، سب سے اور نظر اور کی میں درجے ہیں ، سب سے اور نگر درجے ہیں ، سب سے اور نگر درجے ہیں ، سب سب سے اور نگر درجے ہیں ، سب سب کی دور کی میں درجے ہیں ، سب سب کی دور کی درجے ہیں ، سب سب کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور

ٹر جمہ: '''سود کے متر درجے ہیں، مب سے اولیٰ درجے کا سودا تنا براہے گویا اپنی مال کے ساتھ جدکاری کرنا، اور رہ ممارک کا سے ال

مشاكالا كرنا ہے۔

اورسب سے ہوا موہ ہے کن مسلمان بھائی کی ہے موفی کرنے وہانچے فرمایا' ''اَ الاِسْتِطَالَةُ فِی عِرْضِ الْمُسْلِمِہِ،'' لِعِنْ کی مسلمان کے فعاقب زبان درازی کرنا۔ اللّٰہ کے بال کسی مسلمان کی حرمت؟

یہاں سے بیات بھی معنوم ہوج نے گ کد کسی مسلمان کی حرمت اللہ تعانی کے خرد کی سنتی زیادہ ہے؟ جمیں اور حرشیں تو یاد جیراہ عبدہ کی حرمت منصب ک حرمت و قرابت داری کی حرمت و خریز داری کی حرمت دستین ایران کی حرمت جسس یاد خمیس و بهت کم لوگ ایسے وول ہے جن سے دل جس سمی مسلمان کی حرمت اس کے ایمان کی بعید سے دود افا و شاکشارا اور اللہ تعانی کی نظر بیس جنتی ایمان کی حرمت ہے ، انگر کسی چیز کی جس نیس وقرآن کریم جس ہے :

".... وَهَ الْعِزَةُ وَالرَسُونِهِ وَلِلْمُؤْمِدِينَ وَلَلْجِكَّ اللّهُ وَلِلْمُؤْمِدِينَ وَلَلْجِكَّ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

شرک ہے بچو:

تیسرا فطیر تفاریا کاری کے بارے بھی آخضرے ملی انشاطیہ وسلم نے ایک ون قطیہ دیا، اس بھی ارشاد فرالیا: لوگو: شرک سے بچرا اس لئے کہ وہ بیوٹی کی جار سے بھی زیادہ فقی ہے۔ ایک ففل نے عرض کیا کہ: یا رسول انڈ! جب جیوٹی کی جال سے فقی ہے تو اس سے بھی کیے؟ آپ نے ادشاد فرزیا کہ: بدوعا کیا کرو کہ یا انڈ! یں آپ کی بناہ جاہتا ہوں ان بات ہے کہ جان ہو جھ کر آپ کے ساتھ شریک کر ہیں، اور آپ کی بناہ جاہتا ہوں، آپ ہے معانی بائٹ ہوں اس چیز کے لئے کہ اس کو ش جانتائیں، لین اگر انجانے میں ہوجائے تو اس کی بخشش جاہتا ہوں۔

#### شرك كالمنهوم:

یباں تین مسئلے ذکر کرنے کے کائل ہیں ایک بیا اللہ تعالی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے فرائل ہیں۔ ایک بیا اللہ کو شرک کے فرائل ہیں۔ ایک فرائل کو معلوم ہے، اس شہرانا یہ سب مسئمانوں کو معلوم ہے، اس شرک تقدیل فیص شرائے کا کیا مطلب ؟ اس کی زیادہ تفسیل فیص کردن گا ، مختر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بین یا سفات بین، جو اللہ تعالیٰ کی ذات بین کے ساتھ مخصوص بین، ان بین کی اور کو بھی شرک ہجھتا یہ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ شرک تو ہم کھی کی نے کیا تین، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کی اللہ تعالیٰ کی جہا اللہ تعالیٰ کی جا ایک جیس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خات ہے ، ایما مجھ کی نے نہیں کو ادر بھی ہے، ایما مجھ کی نے نہیں کیا۔

#### توحير في الذات:

مشرکین نے کہا تھ کہ جارے سامنے اپنے رب کا وصف بیان کریں اس پر سورۃ اخلاص نازل ہوئی، اخلاص کا متی رہ شرک کے جین، یہ سورۃ التوحید ہے، "فحل خو اعلۃ آخد" کید وجیحے کہ وہ اللہ کیکا ہے۔ علماً قربائے بین کہ ایک ہوتا ہے واحد، بعنی ایک واس کو مرفی زبان ش کیتے جین واحد، اللہ تعالی واحد بھی ہے، لیکن یہاں فرمایا "احد" احد کے معی" کیک" کہ اس جیسا نہ کوئی ہے اور نہ ہوسکتا ہے، ابنی ذات میں واسے کمانات میں واپنی صفات میں، وہے افعال میں، وہ کیکا ہے، یہ تو توحید نی الذات وائی۔

#### توحيد في الصفات:

اور آگے تو حید فی السفات ہے، چانچ فر مایا "آفله الطبیقة" اللہ بی بے تیاز -

سیدعطا الله شاہ بخاری قدی مرہ منبر پرتقریر میں بڑے مزے لے کر سایا كرت من كم شاه عبد نقاده عدت والوي قدس مرة في الله العمد كالرجد كي كم "الله خرارهار'' ہے، بیکوئی ہندی کا لفظ تھا، شاہ بنگ فرماتے تھے کہ ایک وفعہ جیل ہیں ایک بہت بڑا فاشل ہندہ ملاء جس کو نیل میں پڑے ہوئے سال ہوگیا، وہ مجھ ہے قر آن كريم بإحد كرة فهاد شاه بْنَ فرمات جي كدبي الله أيب ون يوجها كدنراوها ركيا بوتا ہے؟ کئے لگا کہ نزاد ھار اس کو کہتے ہیں کہ سارے اس کے تخاج ہوں وہ کس کا تخاج ت او شاہ کی فرماتے ہیں کہ میں بیر جدین کر پھڑک گیا، واقعہ مرے ہی معن ہیں ک بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، بمیں احتراف ہے کہ ہماری زبان میں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے کو کی مغرد انفانیس ہے، بے نیاز ادعودا ترجمہ ہے، پینی کمی کا عال نیمیں، لیکن صدے بیا منی قبیل کر وہ کسی کا عمال فیل ، بلک بیامتی ہے کہ وہ کسی کا عمال کا نمين اور باتي سارے اس كے حق ع بي، بياتو حيد في السفائ اور توحيد في الافعال ولی کدوہ اپنی صفات شمل مجل میکنا ہے اور اپنے اقعال شک بھی کیکا ہے۔ "آلا وَاقَدَ لِلمَا غُضَاهُ" كُولَى دوكرتَ والانجيل بِراك كوجوه فِصلُه كردِي، "وَلا مُعْطِي بِمَا مُنعَكُ" اس كوكونى وسية والرقيين بمس كووه روك سك، "وَكَا خَاتِعَ لِمُمَا أَعْطَاهُ" جِر وينا عِلْب اس کوکوئی رو کئے والانتیں ۔

### عقيدة ولديت كا بطلان:

اور بہت می قویمی عقیدہ دلدیت کی دجہ سے ممراہ ہوئی، کی نے کہا کہ قرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کی نے کہا کہ حطرت عوام علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا کہ معفرت میج علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا کہ و کسی ہے نہیں پیدا ہوا۔ اور شداس کی نولاد ہے، کوئی اس کی اولاوٹیس، مقلیدہ وندیت خدائی کے منافی ہے، اگر خدا پیدا ہو وہ خدائد رہا، اور خدائے جے تو خدا مجرمجی خدا تہ رہا۔

پاوری سے دیماتی کا مناظرہ:

حضرت مولانا حمر قاسم صاحب نافوقی قدی سرة فره تے ہیں کہ حضرت میں علیہ اسلام کے بیتا ہو قاسم صاحب نافوقی قدی سرة فره تے ہیں کہ حضرت بور علیہ اسلام کے بیتا ہوئے پر عیسا تیوں اور مسمانوں کا سناظرہ ہور با تھا، ایک پرانا اور بیاتی بات ہوجہ لینے دین، مولوی صاحب نے کہا کہ تیکی ہے ہوجہ لینے دین، مولوی صاحب نے کہا کہ تیک ہے ہوجہ لینے دین، مولوی صاحب نے کہا کہ تیک ہے ہوجہ لوری صحب ہے ایک بات ہوجہ لینے دین، مولوی صاحب نے کہا کہ تیک ہے بوجہ اوری کے جائے گئا کہ بیورٹ کو گئے ہیں ہوری کے اور بھی ہے ہوئے گئا کہ بیورٹ کی گئے کہ اور بھی ہے گئا کہ بیورٹ کی جائے گئا کہ بیورٹ کی ایک کا جوئی کہا ہے کہ اور بھی ہینے ہیں؟ باوری صاحب کیا گئا کہ بیورٹ کیا ہے کہ اور بھی بینے ہیں؟ باوری صاحب کے بینے کہا کہ: تمہارے خدا سے تو میں ایجا دیا کہا کہ: تمہارے خدا سے تو میں ایجا دیا کہا کہ: تمہارے خدا سے تو میں ایجا دیا کہا کہ: تمہارے خدا سے تو میں ایجا

حضرت مولانا قاسم نانوتوی قدل مرز آرشاد فردت جی کدد دیمالی نے دیمالی نے دیمالی کے دیمالی کا دیمالی کی دیمالی کی دیمالی کی دیمالی کی منات بوق کی دیمالی کی صفت بوقی تو الله تعالی کی صفت بوقی تو الله تعالی کی صفت کی کوئی حدایا کی صفت بوقی کرارال دونا بھی الله تعالی کی صفت بوقی کرار کی دولاد بوق مجل الکون بوتا کا لیک و بہائی کے کیارو ہیں، تو الله تعالیٰ کے الاحدود بیمین بوق کی اللہ کے اوراد بوق کی سفت کیس، الله تعالیٰ کا لاک ہے اوراد الله کی سفت کیس، الله تعالیٰ کا لاک ہے اوراد لله کے ساتھ کی کا محدود بیمین بوقی معلوم ہوا کہ بینا ہونا الله کی سفت کیس، الله تعالیٰ مالی ہے اوراد لله کے ساتھ کی سفت کیس، الله تعالیٰ مالی ہے اوراد لله کے ساتھ کی کا محدود ہوئی مالی ہے اوراد لله کے ساتھ کی سفت کیس ، اللہ تعالیٰ کا لاک ہے اوراد لله کی سفت کیس ، الله تعالیٰ کا لاک ہے اوراد لله کی سفت کیس ، الله تعالیٰ کا لاک ہے اوراد لله کی سفت کیس ، الله تعالیٰ کا لاک ہے اوراد لله کی سفت کیس ، الله تعالیٰ کا کات اس کی تنگیت ہے۔

### الله تعالى ما لك أور مخلوق مملوك ہے:

الله تعالی کے درمیان اور کلوق کے درمیان: خاتی اور کلوق کا ، باک اور ملوق کا ، باک اور مملوک کا رشتہ ہے ، اور قاعدہ ہے کہ باب ، بیٹا ایک و درے کے مالک ٹیس ہو سکتے ، اگر کمی کا باپ خلام باب کو خرید کے قرید تے بی باب آزاد ، بوجائے گا ، اور اگر کمی کا بیٹا غلام ہواور باب اس کو خرید لے تو خرید تے بی بیٹا آزاد ، اگر کمی کی وی باعدی تھی ، اس نے اپنی بیوی کو خرید لیا، قرید تے بی نکاح شم ، ولدیت اور کملوک تیں ، بوج شیس ہو سکتے ، جب تم کا داور و جیت ، بید داتوں کلیت اور کملوک ٹیس کے کہ خدا کا بیٹا ہے ، یا دو مملوک ٹیس کے کہ خدا مالک ٹیس ہے ، یا دو مملوک ٹیس ہے ، قو خدا ندر با، تو چونکہ رہبت ساری قوش ہے ، اس مقیدہ ولدیت کی وجہ ہے کہ خدا مالک ٹیس ہے ، یا دو مملوک ٹیس ہے ، قو دہ خدا ندر با، تو چونکہ رہبت ساری قوش ہے ، اس مقیدہ ولدیت کی وجہ ہے کہ اور شرک بیس جاتا ہو کیں ، اس کے خرایا: "فیش کے بان بیدا ہو کی ، اس کے خرایا: "فیش کے بان بیدا ہوا ، اور تدوہ خود کی اور شرک بیس جاتا ہو کہ بی بیدا ، اور تدوہ خود کی بان بیدا ہوا ، اور تدوہ خود خاند زاد کیس ہے ۔

"وَلَمْ يَكُنُ لَهُ تُحُفُّوا اَحَدَ" اور جَهِل ہے اس كے جوز كاكوئى۔ جَيَنے برے على سے بورے عظیم انسان جِهل یا بوق سے بوق عظیم تلوق ہے ، ان كی برائی اپنی جُدر ميكن نبست مندا كے ساتھ كرو گے تو اس كاكوئی مقابلہ تجهر، خدا كے مقابلے كاكوئی تيل، اس سے جوز كاكوئی تيل، اور اس جن اس طرف بحی اشارہ فرماد یا ہے كہ بیٹا ہوتا ہے تو رشتے ہوئے ہیں، اور رشتہ جوڑ میں كیا جاتا ہے، بھی انسانوں كا اور ہندوں كا بہاں رشتہ كرتے ہوئے كى انسان كو و كھا؟ كوئی تيل انسانوں كا اور ہندوں كا بہاں انسانوں كا اور جوانوں كا كہا جوڑ؟ انسان كا جوڑ انسان جوسكا ہے، اور جراس بيل بھی مقمل اور جوانوں كا كہا جوڑ انسان جوسكا ہے، اور جراس بيل بھی مقمل اور جوانوں كا كہا دوری مارا جوڑ ہے، فلاس برادری مارا جوڑ ہوں کی مارا جوڑ ہے، فلاس برادری مارادر ہوں ہوں کی مارادر ہوں کی موراد ہوں کی ماراد ہوں کی موراد کی مارادر ہوں کی موراد کی مارادر ہوں کی مارادر ہوں کی مارادر ہوں کی مارادر ہوں کی موراد کی مارادر ہوں کی مارادر ہوں کی موراد کی مارادر ہوں کی موراد کی مارادر ہوں کی مورادر کی مارادر ہوں کی مورادر کی مارادر ہوں کی مارادر ہوں کی مورادر کی مارادر ہوں کی مورادر کی مارادر ہوں کی مارادر ہوں کی مارادر ہوں کی مارادر کی مارادر ہوں کی مارادر ہوں کی کی مورادر کی مارادر ہوں کی مارادر

سب کا خالق و ما لک ہے ہا اللہ یکن کھ تحقوا آخذ "س کا کوئی جوزئیں ۔ بیاتی ہمائی! شرک ہے ایسی خدائی دات جی ، خدائی صفات جی ، خدائے خدائے خدائی جی کوشریک جالیہ کا در بیافتید ، دامریت بھی شرک ہے کہ خود باللہ معترت کیج علیہ اللہ م خدا کے بیخ جی ۔ خدا کے بال جیٹا کہتے ہوسک ہے؟ خدا کے بال تو جوی بھی نہیں ہے، تعود باللہ ا اگر نہیں علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہو کے تو حصرت مرام کو خدا کی بیوی کہنا بڑے گا، لا حول و با تو تا الدماند!

## ريا كارى شرك خفى:

اور ایک ہے پوشیدہ شرک ۔ وہ ہے رہ کاری، کل شام کو ای کا بیان تھا۔ رہا کاری کے بھی بڑے ورجات میں ، رحال احتاصلی اللہ عید وہلم فریائے میں کہ رہا کاری شرک ہے، کیونک دیونی کی جال ہے بھی زیادہ خفیف ہوتی ہے، اس کے اس کا مجمد ہرائیک ، دمی کا کام ٹیل، بہرمال دیجے کا اجتمام لذاتم ہے۔

### جوالقدادراس کے رسول کا عقیدہ میرا بھی وہی:

اور تیسرا مشلہ بیاکہ جن گنا، ول کا ملم ہے، ان سے اللہ کی بناہ ما گواور جو ہے ہے، اخیر علم کے انجائے ہی ہوجا کیں اس کے لئے اللہ بھائی سے استعقاد کر جے رہوں

> شرن فقد كبريس منترت المم الإطبيقة كيك بقد تكفيح الله كد "وافيا المشكل الى النسس على الإنسان الى من اهل الايمان ضيءً من هذا بق علم التوطيد الى وألم يتحقق عنده حقائق مقام التفريد ومرام النسجيد فيشبني ثم الى يحب عليه ال يُعتقِف في المُخال مَا هُوَ الشُولان عِنْد اللهِ تُعالَى الى بطويق الإجمال. ..." (شرع فتاكم س ١٢٣٠)

ترجید: "اتوحید کے مسائل بی اگر کمی اہل ایمان کو داختے طور پر کوئی بات معلوم نہ ہوستے (کر تھے کیا موقف اختیار کرنا جاہئے، تو بھر بیان کہدویا کرے) کہ جو تقیدہ اللہ تعالی کے نزدیک درست ہے میں نکا کا قائل ہوں، ہم سیدھی ہات ہے۔"

و سے ہے۔ مفلب ہی کہ جو مقیدہ اللہ تعالیٰ نے نازل قربایا ادر جو اللہ تعالیٰ کا بہندیدہ عقیدہ ہے ادر جو مقیدہ رسول اللہ سمی اللہ علیہ کا ہے، جو مقیدہ محابہ کرام کا تقا، اولیاً اللہ کا تقا، شکل ای عقیدے کا تقائل ہول، باتی تمام عقائد ہے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، بھی طرح گناہوں کے بارے میں بین کیے کہ جو گناہ مجھے معنوم ہیں، یا اللہ! میں تیری بناہ جاہتا ہوں کر میں ان میں میٹر ہوں اور خدانخواستہ لاملی کی وجہ ہے ہے ہے کے میٹل ہوجاؤں تو ہیں اس کے نئے استعقار کرتا ہوں۔ رزم وجو اول ان ان ان ان ان ان کرتا ہوں۔

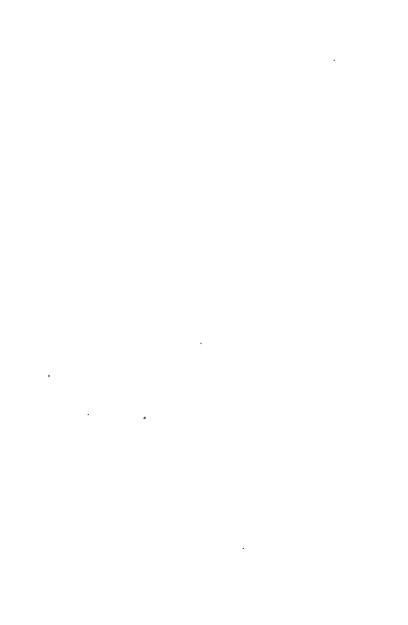

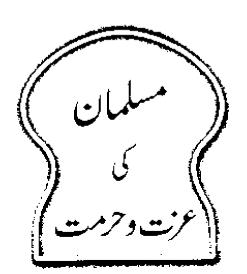

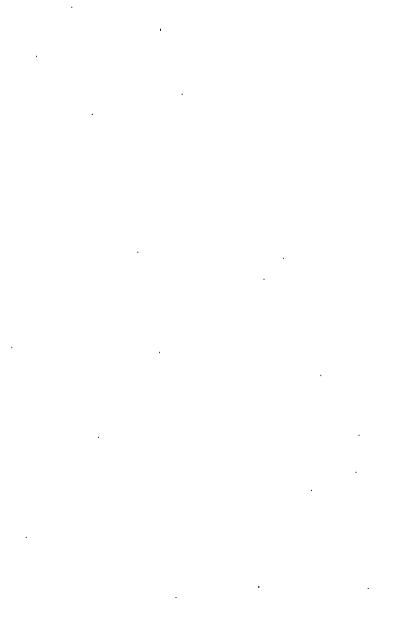

یم واقع (ترجی (ارجع وتعسرانی ومراد) حلی جه دروازی (مسانی)

ترجمہ '''اور (اللہ تعالیٰ نے) سلمانوں کی عدد فرمائی ہے، اخلاص اور توحید کے ساتھ مسلمان وہ ہے کے مسلمان اس کی زبان اور اس کے باتھوں سے محفوظ رہیں تکرحل کے ساتھو، کسی مسلمان کو ایڈ آ دینا جائز نہیں، گمرای چیز کے ساتھ جو
کہ واجب ہے، تمام کا موں سے اور خاص طور پر اپنے فصوصی
کا موں سے پہلے موت کی فکر کرو، اس لئے کہ لوگ تم سے پہلے
جانچے ہیں اور جو تم سے جھیے ہیں اس وقت وہ تمبارے چھیے
جھیے آ کمیں کے، اپنا ہو جو بلکا رکھو تاکر تم پہلوں سے جا ملو، اس
لئے کہ لوگ اپنے آخری انجام کا انظار کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ
سئے کہ لوگ اپنے آخری انجام کا انظار کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ
سئے ڈرواس کے بندول کے معالمے ہیں اور اس کے شہوں کے
معالمہ میں، کیونک تم سے موال کیا جائے گئا زمین کے تمزوں اور
بہائم کے بارے ہیں بھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کی
بہائم کے بارے ہیں بھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کی
دو، اور یاد رکھو کہ تم اس وقت کو جیکر تم کرور شے اور تعداد ہیں کم

#### اخلاص کے معنی:

مسلمانوں کی تائیداللہ تھائی نے اخلاص اور تو حید کے ساتھ فرمائی۔ اخلاص کے معنی جیں ہر کام اللہ کیا رضا کے لئے کرنا، جس کو ہم'' خلوص میٹ' کہتے ہیں، مذرکی زبان ملس محض رضائے اٹی کے لئے کسی کام کو کرنا یہ اخلاص

کہانا کا ہے اور اس مے مل میں جان آئی ہے۔

ا عمال تمام کے تمام ہے روح اور دھڑ ہیں، جب تک کدان میں اظلام کی روح ند موداور آپ جانے ہیں کر بغیر روح کے جم اور دھڑ کوئی قیت نہیں رکھنا، جنگہ وٹن کرد ہے جانے کے لائق ووٹا ہے۔

#### توحيد كاسعى:

و مرے تو حیدہ تو حید کے معنی المذاکہ ایک ، نئا اور مسل نوں کے ساتھ کلے بیل متحد ہونا وال کے درمیان جمل تفرق اور اختلاف بند ہونا۔

## كامل مسلمان كي تعريف:

اس کے بعد فرمایا کہ المسلمان وہ ہے کہ دی کی زبان اور اس کے باتھ ا سے مسلمان تفوظ رہیں۔ '' حمد رسد باتھ سے اور تمہاری زبان سے کی مسلمان کوایڈ : شاچتے۔

عفافر مائے ہیں کہ مقصودان سے یہ ہے کہ تمہارے وجود ہے کی کو نقصان نہ پہنچے، تمہارا وجود لوگوں کے ہے سرایا اس اور سلامتی کا وجود ہوا ور تمہاری وات ہے کسی کو فطر وجموس ند ہو، ند تمہاری زبان ہے، نہ تمہارے ہاتھ ہے، نہ تمہارے کسی اور عضو ہے۔

### زبان اور باتهر سنة تكليف نديجيني كالمطلب؟

زیان اور ہاتھے وو چیزوں کو اس سے ڈکر قربانیا ہے کہ زیادہ تر ایڈ ارس ٹی اگی ''و تکیف چینچانا اٹنی وو عضا سے ہوتا ہے ، زیان کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ اور اس بنا پر بیافر مایا گیا ہے کہ جس فنص کے بیادہ عضو مسلمانوں کو تکلیف اور نقصان نہ پینچائے کے پابند ہوں، اس کا چوا وہ و سرکن بن جائے گا، بطور خاص زیان اس سے کہ این ہے ایڈ ازیادہ چینچن ہے۔

## زبان کی ایڈا کا دائرہ:

امام فزان رحمداللہ فریائے میں کہ ایک قرنبان کا رخم آنوار کے رخم ہے زیارہ گہرا ہوتا ہے، چنانچے ہم کی کامشہور شعر ہے: جَوَاحَةُ السِّنَانِ فَهَا الْبِيَامُ وَلَا يَلْكُمُ مَا جَوَحَ اللِّسَانُ ترجب سائتِروں كے زقم مجرجائے ہيں، كيكن زبان

كأزخم مزون كأمكماؤنيس بجرتابه

ووسرے یہ کہ ہاتھ کے چلائے کے لئے تو قوت درکار ہوتی ہے، کمزور آدئی کا ہم تھوٹیس چشاہ طاقنور کے سامنے طاقنور کا ہاتھ چلٹا ہے، لیکن زبان تو کمزور کی بھی چلتی ہے۔

تیسری بات سیکه آپ کا باتد صرف ای فخص بر بال سکا ہے جو آپ سے ہاتھ کی زویش ہو، ماہنے ہو، ہماری زبان میں کہا کرتے ہیں" وسترس" یہ چیز ہیں مختس ک دسترن میں ہے "استرن" کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ کی پینچ کین اس کا ہاتھ وہاں تک بھٹی سکتا ہے، یہ چیز میری وستری سے باہر ہے بعنی میرے ہاتھ کی بھٹی وہاں تک خیس جانی، تو ہاتھ تو ای بر ہیلے گا جو تمہاری دستری میں ہو کہ دہاں تک تمہارہ ہاتھ پڑتے سکے اکیکن زبان کے گئے آدمی کا سامنے ہونا شرطانیوں ہے، بلکہ جولوگ فوت ہو<u>تک</u> میں زبان ان کے خلاف یمی جلا محلتے ہیں، جو لوگ عائب ہیں، موجود نہیں ہیں، تہارے ماسنے نیس ہیں زبان ان پر بھی چلاکتے ہواور پھر رہھی کہ ہاتھ ایک رابطے كا دو بر بيري كار أيك وقت بين كنت آدميول بر باتن جلانو مي وكالمنكوف باتحد من موتو کئی '' دربیوں کو نشانہ رو او مے المیکن غیر محدود انسانوں کوتم اس کا قشانہ تیس بناسکتے ، جنبد زبان جمامتوں کی جماعتوں اور فاقعداد انسانوں کو اپنی زد میں لے تکتی ہے اور ان کو زخی کرسکتی ہے ، اس لئے رسول اللّه صلی اللہ حب دسلم نے زبان کو بہلے ذکر فریایا: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِمُسَايِم (مغلوة ص ۱۱) ترجیها ۱۰۰ مسلمان وه ہے کہ مسلمان ازر کی زبان

### ے اور اس کے ہاتھوں ہے تعوظ رہیں۔'' شر و فساد مسلمان کی شان نہیں:

"مسلمان وہ ہے" کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ذبان ہے یا جس
کے ہاتھ سے مسلمان مخفوظ تیں وہ مسلمان کیں ہے؟ تی ہاں! وہ مسلمان کیں ہے، یا
کم ہے کم کامل مسلمان تیں ہے، مسلمان کو بیسا ہو، جا تی ہاں! وہ مسلمان کی ہیں ہے، اگر چہ
ہم ان کے ظاف کفر کا فق کی تین وی ہے، لین ان کو کال مسلمان بھی تیمی کیں ہے،
اس سے "المسلم" جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں وہ لیا گیا "وسلام" سے اور" اسلام" کا
لفظ ہے" سلامتی کی خوشیو تھیلے اور سلامتی کا غیب ہے، سلامتی والا وین ہے کدائر، کے
فراید سے سلامتی کی خوشیو تھیلے اور سلامتی کا پیغام عام ہو، سلمان وہ ہے جو سامتی کا
علیم والدیون شروفساد مسلمان کی شان فیمیں ہے۔

# کائل مسمان کسی کا فرکونجی ایڈ انہیں دے گا:

بھر یہ جو قربایا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور
باتھ سے محفوظ رہیں، اس کے یہ حتی تیمل ہیں کہ دوسرے ایڈا ہیں جنگا ہوں، مسلمان تو
اس کی ایڈ اس محفوظ رہیں، جین غیرسلم اس سے ظلم وہتم کا نشانہ ہوں، یہ مطلب نیمس،
اس کے کہ بٹانا یہ ہے کہ اگر اس سے اندر سیج اسلام موجود ہوتا تو سب ہے جبلے
مسلمان اس کی ایڈ اس محفوظ ہوتے اور جب سلمان محفوظ ہوتے تو پیم دوسروں کو بھی
ایڈ اند بہنجا تا، پہلے اسلام کی مشق مسلمانوں پر ہوگ، اس سے بعد بھر دوسروں پر بھی
بوق اور جس شعم کی زبان سے یا ہاتھ سے سلمان بھی محفوظ نہ ہوں اوس کے بارے
بول کا وقع رکھی جاسکتی ہے کہ اعلا کی بارے بھی اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے گی، یہ
شمل کیا توقع رکھی جاسکتی ہے کہ اعلا کی بارے

ہمارا دین ظلم وایذ ارسانی کا مخالف ہے:

ادر بید بات قوب یاد رکھنی چاہئے کرظام کرنائس پر بھی جائز خیل ہے، خواہ مسلمان ہو یا غیرسلم، ہمارا دین علم وسلم اور ایذا رسائی کا خالف ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے:

> "إِنَّ اللَّهُ كُفَّبُ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا تَشَلَّتُمُ فَاحْسِنُوا الْقَلَلِ، وَإِلَّا ذَبْتَحْتُمُ فَاحْسِنُوا اللِّبَاخِ." (كمَّسَمُ ع:٣ ص:١٥١)

> ترجی : است الفدتهائی نے احسان کرتا ہر چیز پر واجب فرمادی کرتا ہر چیز پر واجب فرمادی کرتا ہو (جیسے تصاص جس جرم کوئل کرتا ہو (جیسے تصاص جس جرم کوئل کیا جاتا ہے تو فرمایا) کہ اس جس بھی حسن سلوک کا معالمہ کرو ( آئل بیل بھی اس کی رعایت رکھو کہ بری طرح آئل کرو، اجھے انداز سے گل کرو، برے اعماز ہے ہیں، جوز بری کاٹ کاٹ کرکس کوئل کرتا ہے ایڈ اور جب کمی جانور کو ذرع کرو تو اس کو کسی ایڈ اور جب کمی جانور کو ذرع کرو تو اس کو بھی ایس کے اور جب کمی جانور کو ذرع کرو تو اس کو بھی ایس کے ایک ایس جس ایک ایس کے کہ ایڈ ا چینے، اس کے فرمایا کر چیری کو تیز کراو ( کند چیری سے ذرائ شرکرو، کوئلہ جانور کی رکھیل کے فرمایا کر چیری کو تیز کراو ( کند چیری سے ذرائ شرکرو، کوئلہ جانور کی رکھیل

قتل حق کی صور تیں:

جبرکیف! اسلام سلائی کا غرب ہے اورمسلمان وہ ہے کہ مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زیان سے محفوظ رہیں، "إلّا بِسَعَقِ" ہاں! گرحق کے ساتھ کمی مسلمان کوفل کرنا پڑھے تو الگ بات ہے ، اس کی تحرّج امیرالمؤسنین معرب مثان دھی الفرعند نے فرمائی تھی ، اور بیرعد بیٹ متعدد محابہ کرام رضوان اللہ عیم ماجھیں سے مردی ہے ۔ شرک ہے ۔ شردی ہے ۔ شرک ہے ۔ شردی ہے ۔ شرک ہے ۔ شردی ہے ۔ شرک ہو ۔ شرک ہے ۔ شرک ہے ۔ شرک ہی ۔ شرک ہے ۔

## ا:....حدرجم:

ان میں سے آیک ہے: "ذِنّا بَعُلَدَ الْإِنْحِصَانِ" کوئی تحضی شوق میں مدہ ہوئے
کے بادجود بدکاری کرتا ہے، ڈو کرتا ہے اور اس پرسیخ شباوت یا افرار کے ذریعہ سے
جرم جہت ہوجاتا ہے قواس کا تھم ہے" رجم" کہ اس کوسٹنٹ رکیا جائے، یہ شریعت کا
تھم ہے، اس ذمانے میں بہت سے لوگ اس پر بھی المهام خیال کرتے ہیں، حالا تکہ بیہ
رجم کا تھم میکی کہ بول شمرا بھی ہے، حضرت موئی علیہ السام کی شریعت میں موجود ہے،
توریت شریق میں موجود ہے، یہ جو بائیل لئے بھرتے ہیں، اس میں موجود ہے،
ماری شریعت میں بھی تھم ہے، فیراس مسئن پر جھے تھٹاونیس کرتی اس میں موجود ہے،
ماری شریعت میں بھی تھم ہے، فیراس مسئند پر جھے تھٹاونیس کرتی اس کا تھم ہے ہے کہ
داری شریعت میں بھی تھم ہے، فیراس مسئند پر جھے تھٹاونیس کرتی اس کا تھم ہے ہے کہ
داری شریعت میں بھی تھم ہے، فیراس مسئند پر جھے تھٹاونیس کرتی اس کا تھم ہے ہے کہ
داری شریعت میں بھی تھم ہے، فیراس مسئند پر جھے تھٹاونیس کرتی اور در مسئند ہو جھے کے

یہاں اتی بات یادر کھنی جائے کہ بدایدا کھناؤ کا اور ایدا گندہ متعفن جرم ہے کہ شرویت نے اس کے جوت کے بار کوابول کی شرط دگی ہے، کسی جرم کے جوت کے لئے دو کوابول سے زیادہ کی ضرورت نیس، دو کواہ کائی جس، عادل، ثشہ، کائل احماد، لائل احماد دو اور الن پر جرح نہ کی جائے، ان کی کے سے اور ان کی شبادت واقعال تا بل احماد جو اور ان پر جرح نہ کی جائے، ان کی دیانت والیت ہوجائے گا، اور اس محمن کو تصام اعمال کردیا جائے گا، اور اس محمن کو تصام اعمال کردیا جائے کا مارے اس مسئے کو بیان

کرتا ہوں، چوری جس ہاتھ کاٹ ویا جاتا ہے، اس کے لئے بھی دوشہاد جس کائی ہیں،
شراب جس بنی کو سے لگائے جائے ہیں، شراب نوشی سکہ جرم پر اس سکے لئے بھی دو
شہاد تیں کائی جیں، کسی پر ناحق بدکاری کی تہت لگائے اور اس کی سزا قر آن کر کم جس
اٹن کوڑے ذکر کی گئی ہے: "فاجلیڈ زخم شفائین جفلد قد" (قررہ اس) تمام جرائم جس
اٹن کوڑے اور گواہ بھی سے لئے جا گواہوں کی شرط ہے اور گواہ بھی کی سنائی بات
ترکریں، ورندان کی بٹائی ہوجائے گی، اس کو شہار کے شرط ہے اور گواہ بھی کی سنائی بات
کریں کہ ہم نے ابن وولوں کو بدکاری کرتے ویکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں،
آنکھوں دیکھی شہادت بیش کریں، اتنا سکین جرم کہ اللہ نشائی نئے اس کے لئے جار
گواہوں کی شرط رکی ہے، اور بھر اتنا سخت جرم کہ اللہ نشائی شدہ ہے اور ایک کوارہ
ہون تو دونوں کو سکھار کیا جائے اور جو فیرصص ہے، شاوی شدہ فیل ہے۔
ہونو جو شادی شدہ فیما اس کو سکھار کیا جائے اور جو فیرصص ہے، شاوی شدہ فیل ہے۔
ہونو جو شادی شدہ فیما اس کو سکھار کیا جائے اور جو فیرصص ہے، شاوی شدہ فیمل ہے۔

#### ۴) ....حدارتداو:

و دمرا جرم ہے: " وَ تُحَفِّرَ بَعْقَ إِسْسَلَامٍ . " اسلام لانے کے بعد کوئی فخض مرقہ ہوجائے ، کافر ہوجائے قر وہ واجب انتقل ہے ، البتہ اتنی رعایت اس کے ساتھ کی جائے گی کہ اس کو اسلام کی تلقین کی جائے گی۔

حفزت الاموی اشعری رضی الله عند ایک طاقے کے گورز تھے، وہاں سے
ایک صاحب بخریف لائے ، امیرالهؤسٹین حفزت عمر رضی الله عند وہاں کے حالات
اپرچھنے کھے کہ کیا حال ہے لوگوں کا؟ خوش ہیں؟ لوگوں کو کوئی شکایت کو نہیں ہے؟
انہوں نے حالات بیان کئے، پھر فرایا کہ کوئی جیب وغریب واقعہ وہاں چیش آیا ہو؟
کہنے گئے : امیرائمؤسٹین! آیک واقعہ جیب وغریب چیش آیا ہے ، معزت عمر انہی اللہ عند

نے فرایا: وہ کیا ہے؟ اِس آدمی سفہ کہا کہ ایک آدمی مسلمان ہوگیا تھا، بعد بیں اپنے سنر کی طرف لوٹ میں معنزے عررضی اللہ عنہ مجیدہ ہوکر بیٹھ سمے اور فرایا کہ: بھرتم نے کیا کو ؟ کہا کہ: اس کوفش کردیا، اور بھی سزائے شریعت میں۔

یہ بھی بنادی شریف ہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے ہیں پھو زنادق تھے، یہ عبداللہ بن سہا اور اس کے ساتھی تھے، حضرت امیرالیوسٹین کو اس کی شکایت کی تمکی کہ بیرلوگ الٹی ہوتمیں کرتے ہیں، فعوذ باللہ! قم نعوذ باللہ! کم الله اسمج تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عند مظہر خدا ہیں، حضرت امیرالیوسٹین نے ان کو بلوایا اور بچ چھا: تم اسک ہاتمیں کرتے ہو؟ انہوں نے اقرار کیا، فربانیا: ایک گڑھا کھودو، ایندھن جلاؤ اور اس میں ان کو تھو تک وور چنہ نجے جلادیا حمیا۔ صدیت کے اللہ ظریہ ہے کہ:

> "قَالَ أَتِيَ عَلِيَّ بِوَنَادِقَةٍ فَأَخَوَقَهُمْ، فَيَلَغَ ذَالِكَ إِنْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوَ كُنْتُ آنَا لَمْ أَحَرِقُهُمْ، فِيْنَهِي رَسُولِ

اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَا تُعَلِّمُوْ العِمَاتِ اللهِ، وَلَقَطَّمُهُمَّ الِمُوْلِ وَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ: مَنْ بَعُنُ دَيْمَة فَاقَتُلُوْهُ. " ( اللهِ عَلَيْهِ ٢٠ من ٢٣٠ )

ترجیہ المصنوعة عی رضی اللہ عنہ کے پاس ال زندیقوں کو لایا حمیاء آپ نے ان کو جلانے کا تھم دیاء یہ بات جب معرف عیداللہ بن عباس رضی اللہ عن کو کیٹی تو فرمائے لگے ا اگر میں برنا تو جلانائیں، میں ان کوٹی کرنا، کیٹک رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسم کا ارشاد ہے: جوابہ وین تبدیل کردے اس کوٹی کردوے

حضرت علی رشی الند عند ہے ہوا مائم کون تھا؟ وہ اپنے زیانے جمہاسب سے
ہوے عائم تھے، یہ بات ان کو کیٹی کہ حضرت این نماس مئی اللہ عند بول کہتے ہیں،
قربایا: او یہ ابن عباس الا بشور ہے این عباس پرا وہ تھے پہلے بتائے اصطلب ہے کہ
حضرت نے ان کوش کرنے کی شکل یہ تجریز کی اور یہ مجھا کہاں کا جرم عام سرقہ سے
زیاد و تکلین ہے، اس نے ان کو طانا میا ہے ہے اگر کی کرائی سلمان تعوفہ بالند! احیاۃ باللہ!
اسلام کو چھوڑ وے، مرتد ہوجائے ۔ تو اس کی مزائل ہے۔

سن ... حد تصاص:

تبسری چز جوقر آن کریم میں ڈکر کی گئی ہے وہ ہے:'' بھٹس پائٹٹس'' کیٹی خون کا مدل خون ، جیما کہ ارشاد لڑتی ہے:

> "بَا أَيُّهَا الْلِيْلُ أَمْنُوا كَبِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصَ فِي الْفَعْلَى ......" (الِبْرُ، ١٩٥٥) ترجم: " "اصدافِيان والواتم بِالْمِشْ كُرويا مِمْيا بِ

بدلہ متعولوں کے بارے میں۔''

جان کے بدلے میں جان الیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جیب تھیمانہ بات قرائی ہے: "فَمَنُ عُقِيَ لَهُ مِنْ أَحِيَهِ." أكر اس كوسائي ال كي، اس كے بعائي كي جانب سے، مینی ایک قائل ہے این جمائی کا، کسی مسلمان کا، لیکن اولیاءِ معتول راحتی ہوگئ كديم اس سے فون كا بدلد فون (قصاص) نيس ليتے، اس ير راضي موسكے تو حُول بها اواكرة عاسمة: "فَاتِمَاعُ بِالْمُغَوِّوْفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ. " تَوَ اس صورت یں جائے کہ دو لوگ تو اس معاوضے کے وصول کرنے میں ذرا احسان سے کام لیں ، معروف طریقے سے وصول کریں اور سافسن الریق سے ادا کرے، قاتل عمد مینی جان یو جد کر کسی کو قبل کرناام کی سزا قصاص ہے کہ قائل کو اس مقول کے بدلے میں قبل کیا جائے، کیکن اگر اولیاءِ متنول میں ہے کوئی ایک بھی تصامی معاف کردے تو اس صورت شل خون بها اوا كرما يز مد كا ، يعني خون كي قيمت. جائظ بروخون كي قيمت كمثا ہے؟ مواونت ہیں، ایک آدی کی قیمت مواونٹ ہیں، اگر کوئی بکر ہوں ہے دینا جاہے تو ایک براد برک ، دوید بیدادد فقدی سے دیا جاہے او دی برار درہم اس کی تبت ادا کرے موٹے ہے دیا جاہے تو ایک مو دینارہ اس کی قبت کم دیش ہوجاتی ہے۔ غرمنیکدادلیاءِ منتول میں ہے اگر آیک آ وی معاف کرد ہے تو نصاص نہیں نیا جا سکا۔

حفرت عمرتکا مرتد کے بارہ میں حکیمانہ مشورہ:

ده معنرت محرر حنی الله عنه کا دافقه در میان جس ره گیرا، جس دوسری طرف **جلا** گیا-

ہوچنے گئے کہ کوئی میا واقعہ ہوئی آیا؟ کہنے گئے کہ: ایک مخص مسلمان ہوا تھا، مرقہ موگیا۔ کہنے گئے: تم نے کیا کیا؟ کہا کہ: آئی کردیا۔ اس پر تو ( قانون کے نفاذ پر تو) اعتراض نہیں کیا، لیکن فرایا کہ: اس ذات کی تتم جس کے قبعنہ میں میری جان ہے! اگرتم اس کومہات ویتے اور اس کو ایک کرے جس بند کردیتے اور چوٹیں گھنے جس ایک دوئی اس کو کھانے کے لئے ویتے ، اور تین دن تک تم اس کو دعمت ویتے کہ وہ وائیں آجائے تو برتمہارے لئے کہتر ہوتا۔

تو اگر کوئی مرتد ہوجائے اس کو اسلام میں ودہارہ آنے کی دموت دی جائے گی ، اگر وہ اس کو قبول کر لے ، دوبارہ مسلمان ہوجائے تو سر اسعاف ہوجائے گی ،لیکن یہ دموت دینا شروری ہے؟ کا زم ہے؟ یا بہتر ہے؟ علمہ علا کے مختف اقوال ہیں۔

حننیہ کا قول ہے کہ اس کو وائیں آئے کی وقوت وینا ضروری تیس ہے، المام چاہے تو و سے بھی جغیر وقوت کے آل کرسکتا ہے، حاکم آل کرسکتا ہے، کین وقوت وینا بہر حال متحب اور بہتر ہے، بوسکتا ہے کہ اس کے ول جس بات مجاہئے، اس کے شہرات دور کئے جاکی و معلوم نہیں کہ اس کو کیا شہر پیش آسمیا تھا؟ تین ون تک اس کو وقوت دی جائے، شہرات دور کرنے کی کوشش کی جائے، اگر تین ون کے اندر وہ کہتا ہے کہ بیرے شہرات دور نیس ہوئے اور ہے چاہتا ہے کہ اس کو مزید وقت ویا جائے تو مزید وقت بھی دیں گے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے شہرات دور شرووں تو ہم فرسہ دارتیس ہیں، بیٹیس کہ ہم اس کو معلمین کریں، یہ جاری ڈیونی خیس ہے۔

بیں بات کررہا تھا کہ تیسری صورت ہے آتی یعنی جان کے بدلے بیں جان ، یہ تمن چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کسی مسلمان کی جان لیما جائز ہے:

انہ ۔ محسن ہوئے کے باوچود زنا کرے۔

انسساملام ے پر کرمرڈ بدیائے

۱۳ ...اور کسی مسلمان کو بے کمناہ جان بوج پر کر کمس کر دے۔

قل كي ما يخ قسمين:

ش نے کہا ہے کہ علائے لل کی یا کی تسمیں میان کی جیں:

تنتل عد:

ا ..... ایک ان میں سے قمل نمد ہے ،قمل نمو میں اقسامی ہوتا ہے بینی خون کا برارخون ہے ، شرط یہ ہے کہ قمام کے قمام اولیائشنل ،وکر اس کا مطالبہ کریں ، اگر ایک وارث نے کہر دیا کہ میں معاف کرتا ہوں ، اب ووسرے وارث قصاص ٹیمی سے محق ، ویت ہے مکتلے جن ۔

عل شيءمه

۳: ساور ایک تمل شبر عمد کمیانا ہے ، لیعن مارا تو جان بوجد کر ، کمی غلاقیمی کی بنا پر فیس مارا ، کیکن کمی بتھیار کے ساتھ یا وصار والے آئے نے سے ساتھ فیس مارا، ویسے اتنا کوئی ڈنڈاد فیرو مار دیا تو وہ مرکبار

قتل س خطا:

em: - انکیدفش خطا کبلاتا ہے، فقی خطا میں بھی دیت ہے، لیکن دیت مختفہ ہے، بیکن دیسے۔ اس میں بھی ہوتے میں سوادنٹ میں ، نگر اس میں پارٹج اشمیس کردی جاتی میں ، فیر یہ مسائل توجعہ کی چیز ہے۔

ادر تمل خطاکی دوسری صورت ہیا ہے کہ قصدا نشانہ تو اس کو بنایا تھا۔ لیکن ہے کہ قصدا نشانہ تو اس کو بنایا تھا۔ لیکن ہے سمجھ تھا کہ وہ کافر ہے، حاما کہ تھا وہ سلمان! لیعن جباد میں نشانہ بنایا تھا کئی کافر کو مگر اللہ علیہ بھان جس ساکا، نظلا وہ سلمان سے حضرت میں ایک مسلمان کے اپنی سے شہید ہو تھے تھے، بارینے واسف کو خلطی لگ گئی یا بھر نشانہ تو بنایا تھا کہ شکار کو ایکن ہے تھیں جلا کہ وہ انسان ہے، انشانہ تو انسان ہے۔ انشانہ تا ہم کو خطاکی کو انسان ہے۔ انشانہ تا ہم کہ باہم کے خلاف کے شکل ہے۔

اور قرآن کریم کی آئی خطا کی تین سزائیں بیان فر انی جیں ، عام طور پر لوگ اس معاملہ جی اعتباد کیوں کرتے اقرآن کر کم کی سورڈ نسااور یا نچویں پارے جی اس مستحکم میں جوراد کوئے ہے:

> ا وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَنَّ لِقُتُنَ لِمُؤْمِنَ إِلَّا الْعَامُومِيَّ اللهِ خَطَّا وُمَنَ قَبَل مُؤْمِنَا خَطَا فَنَحْرِيْنُ رُقْقِهِ مُؤْمِنَةً رُدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى آهَنِهِ

...... قَمْنَ لَمْ يَجِدُ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ فَوْيَةً بَنَ (اشاره)

یعی کمی مؤس سے ہوئی تیں سکا کہ کی مؤس کو گل کردے، بال! شلکی ہوئی کو گل کردے، بال! شلکی ہوبانا وہری بات ہے، اس کے جعد فرانا کہ جو کمی مسلمان کو خطاع تی کردے، اس کی ایک مزا تو یہ ہے کہ ویت اوا کرے موادت .....اور دوری مزا بیا کہ شلام آزاد کرے بہ من کہ کہ اور تی مؤس نا فلام کو آزاد کرے بہ من کے باس غلام نہ ہوتے تھے، نلام بھی عام تیں) مؤس نا فلام کو آزاد کرے بہ من کا شد نے باس غلام نہ ہوتے دہ تیجہ کا تار (یے در ہے) روزے رکھ رہا تھا کہ درمیان میں کس کرے، نہ افتیادی نافیہ نہ جبری نافیہ مؤس نافیہ مرے سے تروع کرے، کو کھ الفہ قبال سے اس الفہ نیا ہوتی کی جس ایم مشتی ہیں، وہ جبری ہیں، من جانب اللہ ہیں۔ اور ٹیسرے "فوائمة بین الفہ" اللہ ہے۔ ماری افوائمة بین الفہ" اللہ ہے۔ مشتی ہیں، وہ جبری ہیں، من جانب اللہ ہیں۔ اور ٹیسرے "فوائمة بین الفہ" اللہ ہے۔ مشتی ہیں، وہ جبری ہیں، من جانب اللہ ہیں۔ اور ٹیسرے "فوائمة بین الفہ" اللہ ہے۔ مشتی ہیں، وہ جبری ہیں، من جانب اللہ ہیں۔ اور ٹیسرے "فوائمة بین الفہ" اللہ ہے۔ مشتی ہیں، وہ جبری ہیں، من جانب اللہ ہیں۔ اور ٹیسرے "فوائمة بین الفہ" اللہ ہے۔ مشتی ہیں، وہ جبری ہیں، من جانب اللہ ہیں۔ اور ٹیسرے "فوائمة بین الفہ" اللہ ہے۔ اللہ ہیں کرے۔

مونل بیدا موتا ہے کہ جب خطا ہے قو قربہ کیوں؟ اس کے کہ خطا میں اتی خطا تو ہول کراس نے احتیاف ہے کام ٹیس لیا، اور معاملہ انسانی جان کا ہے ، تو اس کو قرمایا کر کسی مسلمان کا خون حل ٹیس ، محرحق کے ساتھ اور بیاتی کی تشرق ہے کہ تین لقم سے خون طال ہیں ۔

ميعانك (المثمر ومعسوكا المهدالة لله الله الله المنت (منعوكا والتوب الميك

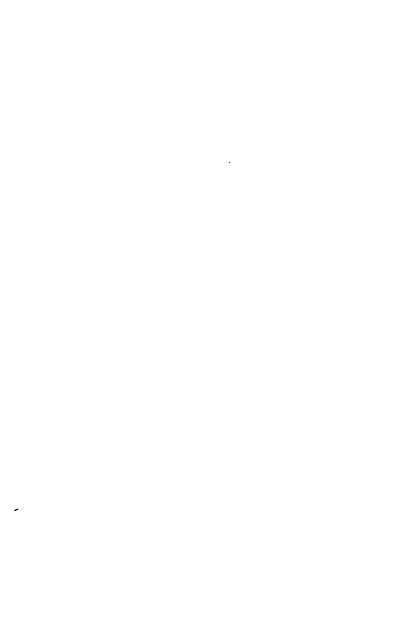

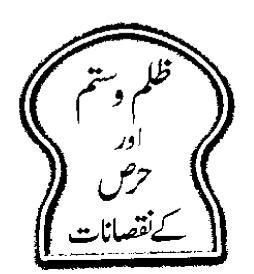

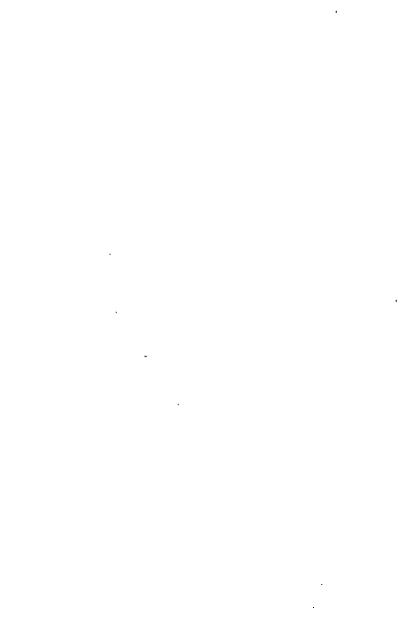

#### وم الظم (لرص (لرمم (لتعسدلف) ومراي حلى عينا وه الانزي (اصطفي)

"غَنْ غَيْدَاهُ بَنِ غَمْوَ وَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبُنَا وَسُولُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبُنَا وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ فَقَالَ: "إِيَّاكُمُ وَالطَّلْمُ خَلَمَاتَ يَوْمُ الْفِيامَةِ، وَإِيَّاكُمُ وَالطُّلْمِ خُلُمَاتَ يَوْمُ الْفِيامَةِ، وَإِيَّاكُمُ وَالطُّحْدُ فَإِنَّهُمْ وَالشَّحْءُ فَإِنَّهُمْ فَالكَ مَنَ كَانَ فَيْلَكُمُ وَالشَّحْءِ فَفَطَعُوا، وَآمَرُهُمْ بِالفَطْمِيَّةِ فَفَطَعُوا، وَآمَرُهُمْ بِالفَطْمِيَّةِ فَفَطَعُوا، وَآمَرُهُمْ بِالفَطْمِيَّةِ فَفَطَعُوا، وَآمَرُهُمْ بِالفَطْمِيَةِ فَفَطَعُوا، وَآمَرُهُمْ بِالشَّحْوِرُ فَفَجُورُوا." فَقَاءِ رَجُلُ، فَقَالَ إِنْ اللهُ إِنْكُ إِلْمُسَالِحُ الْفُصَلُ؟ قَالَ "آنَ يُسْلَمُ فَقَالُ، فَاللّهُ اللهُ إِنْكُ إِلْمُسَالِحُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَقَالَ ذَالِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْقَ الْهِجُوَةَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْ تَهْجُرُ مَا كَرِهَ رَبُكَ! وَالْهِجَرَةُ هِجَرَتَانِ: هِجَرَةُ الْحَاصِرِ وَهِجَرَةً البَّادِي، فَهِجَزَةُ البَّادِي أَنْ يُجِيْبُ إِذَا فَعِنَى وَيُطِيْعُ إِذَا أَمِرْ، وَهِجُزةً الْحَاصِرِ أَعْظَمُهَا بَلِيَّةً وَأَفْضَلُهَا أَجْرُا."

( لَرَفِيبِ وَالرِّيبِ نِينَ ٣ صُ ٣٤٩)

ترجی استان میداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرائے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ ویا۔
اس میں ارشاد فر ایا کہ: و معلم ہے بچا کیونکہ ظلم تاریکیاں ہوں گی قیامت کے وین اور بدگوئی اور فحش کائی ہے بچا! اور حرص کے ہے بااس لئے کرتم ہے بہلے جولوگ ہاک ہوئے وہ حرص کی وہ ہے ہاک ہوئے ان کوئتم کیا قضع رکی کا انہوں وہ ہے باک ہوئے ان کوئتم کیا قضع رکی کا انہوں نے تعلیٰ رکی کا انہوں نے تعلیٰ رکی کیا۔ انہوں نے تعلیٰ کیا۔
ان کے تعلیٰ رکی کی۔ اس نے ان کوئتم کیا بخش کا، انہوں نے بھی کیا۔
ان کے تعلیٰ رکی کی۔ اس نے ان کوئتم کیا بخش کا، انہوں نے بھی کیا۔

ایک خص کوز ہوا اور کینے لگا: یا رسول اللہ اکون سا
اسلام دفعنل ہے؟ آپ منی اللہ علیہ دیم نے ارشاد فرمایا کہ: "جو
سلمان تیری زبان دور ہاتھ ہے محفوظ رہیں۔" کمی اور آوی
نے کہا کہ: یا رسول اللہ ! تیرت کون کی دفعنل ہے؟ فرمایا کہ: "قر
جیوز دے اس چیز کوجس کو تیرامی بالیند کرتا ہے ، اور اجرت دو
هم کی ہوتی ہے: ایک شیری کی اجرت عدد دوسری بادیہ شیری کی
جرت یہ بادیہ تیمن کی جرت تو یہ ہے کہ جب اس کو بایا جائے تو
بیک کید اور جب اس کو تھم ویا جائے تو وہ تھم مان لے۔ لیک
شہری کی اجرت سب سے زیادہ آزمائش والی ہے اور فضیلت کے
شہری کی اجرت سب سے زیادہ آزمائش والی ہے اور فضیلت کے
شہری کی اجرت سب سے زیادہ آزمائش والی ہے اور فضیلت کے
شہری کی اجرت سب سے زیادہ آزمائش والی ہے اور فضیلت کے

رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم نے برے اخلاق ہے آگاہ کرنے کے لئے یہ خطبہ ارشاد فریامایہ

ظلم كامعني ومقهومن

''ظلم'' کے بہت سارے معلیٰ آتے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ وسی منہوم ہے، جیکن پہال' ظلم'' سے مراد رہ ہے کہ کس کی حق طبی کرنا، کسی کا حق اوا نہ کرنا اور دوسروں کے حقوق کو اپنے ذمہ لے بینا، ونیا کا ظالم آخرت کا مقلس ہوگا، چنانچہ حدیث شریف میں فردیا گیا ہے:

> "أَقَدُرُوْنَ مَا الْمُقَلِسُ؟ قَالُوْا الْمُقَلِسُ فِينَا مَنَ أَوْ دِرْهُمْ لَهُ وَلَا مَشَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُقْلِسُ مِنَ أَمْتِيْ مَنَ يَأْمِنَ يُومُ الْقِبَامَةِ بِصَالُوقِ وَصِيامٍ وَزَكُوةٍ وَيَأْتِنَى قَدْ ضَمَمَ هذا وَقَدْفَ هذا، وَأَكُلُ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ وَمُ هَذَا، وَضَرَبَ هذا، فَيُعْطَى هذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وهذا مِنْ حَسَنَاتِهِ وهذا مِنْ حَسَنَاتِهِ، قَوْنُ قَبِيْتُ حَسَنَاتُهُ قَبْلُ أَنْ يُقْضِى مَا عَلَيْهِ أَجِدٌ مِنْ خَطَايَاهُمُ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ فَمْ طُوحَ فِي النَّارِ."

(منتؤة من:٣٥٠)

جوحقوق تنے وہ اور اس کے مظالم کا بدند ادا کیا جائے گا۔ اس کے باوجود تھی اگر حقوق پورے شیں ہوں ہے، ارہا ب حقوق کے گزار کے گزار کے ذر ڈال دیے جا کیں ہے، ٹھر اس کو جہنم میں بھینک دیا جائے گا۔ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرشاد فرایا: دو چھش میرتی است کا مفلس سے ) ہا''

ظلم وزيادتى سے آخرت كى تاريكى:

ش پر ہم لوگ، لوگوں کی حق تلقی کرنے ، ان پرظلم اور زیاوتی کرنے کو، تظمیمای بیا ہوشیاد کی تجھتے ہوں، لیکن بید تیز مت کے دن تاریجی ہوگی ، راستہ پھر نظر نہیں آئے گا۔ خلم کی تاریکی کا مجیب قصہ:

بھے پہلے زیانے کا ایک واقعہ یاد آیا، ایک درویش سے، تیکی میں الن کے پاس پھیے اور تے تھے، وہ کی دکا ندارے کوئی چیز لیتے تو اس کے سامنے تھی ڈجر کر دیتے ، کہتے : ہمائی اس کے سامنے تھی ڈجر کر دیتے ، کہتے : ہمائی اس سے حقیق پھیے تمبارے بغتے میں لے دو باتی اس میں دائیں ڈائی دورا کی ادرا ایسا کر لیتے۔ ایک دون چیزیں لے کر دائیں آرہے تھے، تھیلی باتھ میں تھی ، حسل ہوگیا، اس کے دائیں آرہا تھا کہ سے جھی تا ایک آری ان کے تو تی جس ہوگیا، اس کو نظر نیس آرہا تھا کہ اس طرف جانا ہے ؟ وائیں آتا ہے تو راستہ نظر آتا ہے ، اس طرق اس نے بہت سمل طرف جانا ہے ؟ وائیں آتا ہے تو راستہ نظر آتا ہے ، اس طرق اس نے بہت سارے چیر لگائے ، آئر کار جب اس نے دیکھا کہ ہے تھی ہیں کے کرنیس جا سکا تو درواز و کھیکھنائے نگا اور اس کی درائی اس کے دیکھا کہ ہے تھی ہیں لے کرنیس جا سکا تو درواز و کھیکھنائے نگا اور اس کی درائیں جانے نگا تو داستہ کیل میں لے کرنیس جا سکا تو درواز و کھیکھنائے نگا اور اس کی درائیں جائے نگا تو داستہ کیل میں ا

برایک آدی کے ساتھ ایائیں ہوتا، بھی کمی فرق عادے کے طور پر ہوجاتا

شهر یوں کی جان و مال کی حفاظت حکومت کا فرض:

اب سمی کا مال لینا، سمی گھر ڈاکہ ڈالنا، سمی کی چوری کر لینا بہت عام بات ہوگئ ہے، یا شاید سوجودہ '' کچر'' میں داخل ہوگیا ہے، معلوم نہیں کلچر کے کیا سعن ہوتے ہوں میے؟ درمیان میں بات عرض کردول کے شہر یوں کے مال کی، ان کی جان کی، ان کی عزت اور آبرو کی تفاعت کرنا حکومت کا فرض ہے، اور جو حکومت تشہر ہوں کی جان و مال کی حفاظت ٹیس کرسکتی اس کو اخذاقی طور پر اور شری طور پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ۔

جان و مال كا تحفظ شدوين كى صورت يس نيكس ليها:

صحابہ کرام رضوان الذہبیم اجھیم کے زیائے بیں عارے ذی شہر یوں بینی وہ طلاقے جو ہم نے فتح کر لئے بھی دہ تمام کے تمام علاقے مسلمانوں کے زیر حفاظت تھے، اگر وہاں کوئی اس شم کا واقعہ چڑ آ جاتا، کوئی لوٹ بار کرکے چا جاتا، تو تا فون سے تقا کہ ہم مسلمان ان شہر یوں سے بڑیداور ٹیکس کیس لے کہ ہم مسلمان ان شہر یوں سے بڑیداور ٹیکس کیس لے کہ ہم جان و بال کی حفاظت کیس کر شکے، ہماری کوٹائی ہے۔ اور فیرسلم شہری جگہ وہ ماری کوٹائی ہے۔ اور فیرسلم شہری جگہ وہ مارے دائر کوٹائی بارے دائر کوٹائی با فقلت کی وجہ سے ہم ان کی جان و بال کی حفاظت نہیں کر سکتے تہمی ان سے بڑید یا کروری کی وجہ سے ہم ان کی جان و بال کی حفاظت نہیں کر سکتے تہمی ان سے بڑید یا کوئی تیس کر سکتے تہمیں ان سے بڑید یا کوئی تیس کر سکتے تہمیں ان سے بڑید یا کوئی تیس کر سکتے تہمیں ان سے بڑید یا کوئی تیس کر سکتے تہمیں ان سے بڑید یا کوئی تیس کر سکتے تہمیں ان سے بڑید یا کوئی تیس لیسے کا کوئی تیس تہمیں۔

حقوق اوا کرو ورند:

تو خیر میں ریکہنا جاہتا ہوں کہ دوسروں کے حقوق خصب کرنا اور ان کی تی تلقی کردہ ہم اس کو ''ہوشیاری'' اور''وانائی'' کہتے ہوں گے، لیکن جیسے میں نے اس ہزرگ کا واقعہ ڈکر کیا ہے، اس طرح تیاست کے ون سارے راستے بند ہوجا کیں گے، قیومت کے دن" ہیم ملدین" یہ لے کا دن، وہاں ہرائیک کو دوسرے کے حقوق دلائے چاکیں سے روس لئے کسی فخص کا حق اگر تہارے ڈسہ ہوتو اس کے ادا کرنے کی فکر کرو اور تہارا حق اگر کسی کے ڈسر رہ جائے تو فکر مت کرو، وہ محفوظ ہے، وہ تم کو ہر طال میں مطرکا۔

# ا سلام حقوق ما تکلنے کی نہیں ادا کرنے کی تلقین کرنا ہے:

جارا وین کل ادا کرنے کی تلفین کرتا ہے، جو ہارے فرمد حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی تلفین کرتا ہے۔ لوگوں کے حقوق ادا کریں اور جو حقوق لوگوں کے قامہ ہیں۔ ان کو نیائیں کہنا کہ، جاؤجا کر حق ماٹھوا اس لئے کہ ان کا حق تو محفوظ ہے ، وانیا میں ٹیس وے گانو آفرے میں تو دایتا ہائے۔

### اس بل برحماب دينا جائية مويابل صراط بر؟

اس پر ایک واقعہ بار آیا کہ ایک باوشاہ نے کس بنانا جانا تھا، ایک براهیا کا کھوٹا سا کھر وہ اور کم کو وہ مری جگا کھر اسکا کہ وہ اور کی جانا کے کہا گیا۔ تم جے اور اور کم کو وہ مری جگا کھر کے وہ اس کھر وہ اور کی کہا تھا کہ کا کہا وہ بنانا کھا ہے وہ اور کی کہا ہے کہا کہ اور کا کا جو بنانا تھا۔ بادشاہ کی دوار کی دوار کی کر رہی کا گھر آراد ہا ، بادشاہ کا کل جو بنانا تھا۔ بادشاہ کی دوار کی اور کا کہا کہ اس کے اس کی بادشاہ کی دور مواد کی کر رہے گی تو کہ مرد اور کی کر رہے گی تو کہ مرد اور کی کہا ہے اس کی لگا ہے کہ اور کہ اور کی اور کی کہا ہے اس کی لگا ہے کہا ہے اس کی لگا ہے کہا ہے اس کی مرد اسکا ہے کہا ہے اس کی مرد اسکا ہے کہا ہے اس کی مرد کا کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا

الأما ليليمَ المخضرية وصلى الانه طليه وسم فرمات عين: "وَكُمّا أَنْ مِنْ أَنْ اللّهِ مِنْ أَنْ أَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ا

"اَکُظُّلُمُ ظُلُمُاتٌ بُوُمُ الْفِيَامَةِ." (مَثَلَاهِ ص:٣٣٣) "ترجر: الشخص فلنسين عول كي قيامت كردن."

نظمت کے معنی میں اندھیرا، تاریکی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی کسی کی ثق علی شائرہ دور ایسے نامیٹس کوائن ہے محفوظ رکھو۔

اپنا ہوجھ ہلکا کرلو:

شیخ مطار رصہ اللہ نے خوب کہا ہے افرائے بیں کہ: ثمبار کی سواری نازک کی مگ رعی ہے ، بہت ، ذک سواری ہے ، قارا اپنا ہو جد بلکا کرلو، ورنداس ہو بھا کو افراک چلنا بہت مشکل ہوج ہے گا ، بڑی مشکل بیش کے گی۔ بہت ہی مبارک میں وہ بندے چومرنے سے پہلے لوگوں کے حقوقی اوا کرویں، مطاف کروالیں، اور بہت ہی بہتست جی وہ بندے : ولوگوں کے حقوق کی اچھارا اپنی کم پر لا دکر مریں اور وہاں ان کو صاب وینا بڑے ۔

بدگوئی اور وشنام تراثی حبث باطن کی علامت:

 برتن کو نمیک کرد ، یُوکد جب آدی اضرادہ بوتا ہے تو اس سے شکین با تی نکلی ہیں ، اور سوی خوتی سے لیریز بوتا ہے تو اس سے خوتی کی با تین نکلی ہیں۔ بھائی اسمیارے ول میں خیر بوگ تو تمہارے دل میں خیر بوگ تو تمہارے مند سے بھی کلہ خیر نظے کا ، اور نعوذ باللہ اللم نعوذ باللہ استدگی محری دوئی بوگ تو جرکالیاں بی مند سے نکلیں کی ، داود کیا مند سے نکلے کا ؟

زبان کی حفاظت کی ضرورت:

ا پنی زبان کا جائزہ لوادر و کیموکہ ہاری زبان کس طرح استعال ہوتی ہے؟ حدیث شریف میں آت ہے کہ:

> "إِذَا أَصْبَحْ إِبْنُ آدَمْ فَإِنْ الْأَعْضَاءَ كُلِّهَا تُكَهِّرُ البَّسَانَ، فَتَقُولُ: إِنِّنِ اللهُ فِلْنَا! قَائِنْ نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ النَّفَعُتُ إِسَفَقَتْنَا، وَإِنْ أَعَوْ شِجْتِ أَعْنُ خِجْدًا."

( ڪَرُو س: ١٦٠٠)

ترجہ از آرم کا بیٹا جب گئے کرتا ہے قو قدام اصفہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم تیرے تالع ہیں خدا کے لئے تو سیدھی چل تو ہم بھی سیدھے جسیں کے اور اگر تو انوجی چل تو ہم بھی نیچ ھے ہو جا کی گے۔ ا

زبان تو ایک کل منہ ہے ہول کرچیپ جاتی ہے، اس کوکوئی کیختیں کہتہ ، گر جوتے سر پر پڑتے ہیں، جھا گنا پاؤں کو پڑتا ہے، لڑا کی ہاتھوں کو کرنا پڑتی ہے، معلوم اوا کر زبان کی ڈسروری بھی اعتبار پر آجائی ہے، اس کئے تو ہاتھ جوڈ کر کہتے ہیں کہ خدا کے لئے سید میچے رہنا، بیاوان عافیت سے گزار لیان تمام اعتبا ہر سمج کومنت وجہت کر سے ہیں، اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔

> صدیق آئبرؓ کااٹی زبان کو کینچا: ایک مدیث میں ہے کہ

"إِنَّ عُمَرَ وَحَلَى يُوَمَّا عَنَى أَبِى يَكُمِ الْجَهَدِيْنِي وَهُوَ يَخْتُ الْجَهَدِيْنِي وَهُوَ يَخْتُ الشَّافَةِ الْحَدَّ: فَقَالَ لَهُ الْمُعَوَّدِ مَهُ؟ خَفَوْ اللهُ لَكَتَ: فَقَالَ لَهُ الْمُوْدِدُ" (مَكُوهُ 100). المُعُونِ مَلْ الْمُودِدُ" (مَكُوهُ 100). ترجه المعالى المُعَلَى اللهُ عَد الله عن يَضِي اللهُ عَد الله عن يَضِي اللهُ عَد الله عن يَضِي اللهُ عَد اللهُ اللهُ عَد اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ الله

حضرت این عمرٌ کا زبان کی حفاظت کا انداز:

حفزت این حمر دخی اللہ عنہ نہان کے بینچ کنگر دیکھتے بھے 6 کہ جب وہ حرکت کرے توصعلوم ہوجائے کہ یہ زبان چلنے کی ہے۔

جمیں اس چیز کا احساس ای خیس ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونک اللہ تعالیٰ نے اس کو کمسل طور پر ہمارے قبضہ میں وے ویا ہے، الیانٹیس ہوتا کہ ہم کوئی بات کہنا جا ہیں تو زبان بند ہوجائے واحد میں ہی خیس ہوتا و تو بھائی! پی زبان کی حفاظت کرئی ما سند

برز بانی اور فخش کلای ہے بیچنے کی ملقین:

بدز پائی اود فخش کا کی سند رمول الندصلی الند علی وسلم شیخ کی تلقین فریا ہے۔ جس ۔ دیک حدیث شریف ش فریانیا کہ:

> "مَا كَانَ الْمُفْخَشُ فِي شَيْءٍ الْا شَانَةَ وَمَا كَانَ الْمُخَيَاةُ فِي شَيْءٍ الْا زَانَةُ !" (حَلَوْمَ مُراسًا)

ترجمہ استختی جس چیز عمل مجل پیدا ہوجاتی ہے، اس کوعیب دار کرد تی ہے، اور زی اور فوش اخواتی جس چیز میں

#### یمی پیدہ دوجاتی ہے اس کوزینت دے دین ہے۔'' زبان میں بڈی نہ ہونے کی حکمت:

قدرت کو مخت زبانی نامیند ہے، بذی کے بغیر اللہ تعالی نے زبان کو بنایا ہے، کیونکداس میں بختی اللہ تعالی کو لیند نہیں ہے، زم مختاری اور شیریں کاری کی عادت ڈالو، مخت کلای کرنا اور بدگوئی کرنا مجیب ہے، اور ایک مؤمن کو سبق حاصل کرنا چاہیئے۔

#### خیانت ہے بچو:

تمیسری بات فرمانی که خیانت سے بچوا

" خیافت" امانت کی ضد ہے، آدمی کے دل میں امانت کا ہوتا ہا اس کی صفت ہے، آدمی کے دل میں امانت کا ہوتا ہا اس کی صفت ہے، جس کو ہم امانت داری گئے ہیں، اور پھر بیاس کے مظاہر ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ امانت داری کی شکلیس سامنے آتی ہیں، بیاس کے مظاہر ہوتے ہیں، وہ امانت داری کے شائع ہیں، امانت داری کے دل کی ایک صفت ہے اور فیزنت میں کی ضف ہے۔

#### امانت يكيمعن:

علاَ فرماتے ہیں کہ ''نافت'' کے معنی ہیں آ دمی پر اس بات کا احساس غالب ہونا کہ بیس جو بچھ کر رہا ہوں، قیامت کے دن جھے کو اس چیز کا جواب و بینا ہوگا، اس کی جواب دن کر ٹی ہوگی۔انسان کے اعتقا جواللہ تعالیٰ نے اس کو دیتے ہیں بیر بھی امانت جیں الن کا تعیک استعمال ہوا تو بیرامانت داری ہوئی، اور ان اعتقا کا استعمال تعیک تمیں ہوا تو بید خیانت ہے۔کی نے آپ کے پاس کوئی چیز ارائت کے طور پر رکھوائی، وہ بھی المالت ہے، ان میں تشرف کرنے کا آپ کوئن حاصل ٹیمیں ہے۔ کسی کی بات وہ سرے کو بٹلا ٹا تیمی اور تت کے من فی ہے: کسی کی دان کے بات کن سروہ سرے کو نٹوٹا یہ بھی مانت میں انوانت ہے، جنامجے مدیرے شریف میں ہے۔

> ''برڈ' خدات الرخل بالخندیٹ کٹم النفٹ ہیں۔ (ایوبازد ن '' '' '' '' '' کے نے کچکے سے کوئی بات کی (اور اباط کرنے کے بعد تیج اور اسمر، کیلئے لئا کہ کوئی اور تو میری بات کیس کن رہ) فرایا اس کی یہ بات بھی تمہارے یا ال الات

جب وودائی یا کی و بکتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہے کداو کی اور ہو است پیند گیس کرتا واور کی کوسٹانا ٹیس ہے ہتا واس کے بیابات معرف قر کوسٹانی ہے والے بیاس کا راز رواس کی بالٹ ہے۔ اگر اس کے راز کو افغا کرو کے تو خیانت کے موقف ہوجا ہے گئے۔ ایک اور مدینے شریقے میں ہے کہ

> "ألمحالس بالأمانة، إلَّا فَـلاقة مُحَالِسُ، سَلُكُ دَمِ حَزَامِ أَوْ فَرْجُ حَرَامٌ أَوْ الْتَبَطَاعُ مَالٍ بِعَيْنِ عَنْ \*\*

(مشمومين وسعر)

لیعنی مجس کے اندر ہوت کی جائے ووامات ہوتی ہے۔ آخر عمل جائے۔ اوالت آئیل میں ۔ کوئی مجنس شاوی بات کرتا ہے، کوئی آخی کناو کا منسوبہ ہاتا ہے آو آم اس کو چھیا کر دار کھوداس کو خاہر کردو۔ یا کوئی تھی ناجائز خون کرنا چاہتا ہے۔ کی گوگس کرنے کا ارود در مشوبہ ہو راج ہے، اور آجہ کو مصوم ہوگر تو تیباں خاوجی گناو دوئیاں یہ کوئی ہدکاری کا منصوبہ جاتا ہے اور آپ معلوم ہے تو اس کو جھیاٹا گناہ ہے، کوئی کسی کے ولی لوٹے کا منصوبہ بناتا ہے اور تنہارے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے ہیں گناہ سمبیرہ ہے، دور س گناہ کمیرہ پر تم وگراس راز کو چھیاؤ کے تو تم بھی اس کیبرہ ٹماناہ کے مرتمب بوجہ ذکئے ۔ غرضیکہ کی کا راز بھی ۔ انعد ہے الور یہاں پر ایک چھوٹی کی وہت اور بھی عرض کروچا ہوں۔

بلااجازت کس کا خور پڑھٹا بھی خیانت ہے:

کن کا نما اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا بھی خیانت ہے جتی کہ باپ کا انظامینے کواور بینے کا انظا باپ کو پڑھنا بھی جائز کیس ہے۔ ٹاپیرکہ باپ اس خیاں ہے پڑھے کہ بٹاکس خد کام میں جاتا نہ ہورتو اور ورکہا بات ہے ۔ کیونکہ پر جن اصلات کی یہ میں آگئ، ورنہ باپ کا خطا ہینے کو ور مینئے کا خطا باپ کو پڑھنا جائز کیس، پر بھی ارائٹ ہے ۔

# نااہل کومنصب وینا بہ بھی خیانت ہے:

بیام کاری مناصب عہدے جو تنارے بابی ریازیوں سک بھاؤ کیکٹے ہیں۔ ب مجی ادائت ہیں ۔ مدیث شریف میں ہے :

> "جاءُ الشّامِيِّ فَقَالَ: مَلَى السّاعَةُ؟ قَالَ: رِدَا طُبِعتِ الْآمَانَةُ فَاسَطِرِ السّاعَةُ؟ قَالَ: كَلْفَ اطَاعَلُهُ؟ قَالَ: إِذَا وُسِّدَ الْآمَرُ الى عَبْرِ أَهْلِهِ فَالْمَطْرِ السَّاعَةُ؟! (مَثْمَةِ صِيَامَةٍ)

> ترجیدہ ''آئیک آدی حاضر اوا، عرض کیا: یہ رسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ آپ سنی اللہ علیہ ایکم نے ارشاد فرمایا: جب نامت شائع کردی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو!

اس کی مجھ میں بات نہیں آئی، پھر اس نے سوال کیا کہ یا رسول افقہ! امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب معاملات نااہل کے میروگرد ہے جا کمی تو قیامت کا انتقار کرد!" جو محض کمی منصب کا افر نہیں ہے جمرتم وہ منصب اس کے بیروگرد ہے ہو

یہ بھی خیانت ہے۔

# ووٹ بھی ایا نت ہے:

آن کل ارکان اسبلی پر بوی تقید دوری ہے کہ ارکان اسبلی جرم ہیں سواں ہے کہ جنوں اسبلی جرم ہیں سواں ہے ہے کہ جنوں نے ان کو ووٹ ویا ہے کیا وہ جرم نیس ؟ کہ آخر تم نے غلط قوموں کو گئوں وہ دو کرم نیس ؟ کہ آخر تم نے غلط قوموں کو گئوں وہ دو نے دیا تھا؟ تم اور ہے ، یہ ملک و مت کے دشن میں متم ان کے بیانات نیس پڑھتے بدر بھی ان کا کردار تمہارے ساستے نیس تھا؟ تم ایک پارٹی کو یا آیک فرر کو دوٹ دیج ہو۔ تم گئے؟ ان کا کردار تمہارے ساستے نیس تھا؟ تم ایک پارٹی کو یا آیک فرر کو دوٹ دیج ہو۔ تم سے جو یہ بیس میں دیا ہی حالمہ ہے ، اس کی کوئی مسئولیت کیس ہوگی؟ نیس! یہ بیس المان کو شائع کرتے ۔ اور یہ قیا مت کے آئاد میں ہے ہے کہ تم ویٹی اس امان کو شائع کرتے ۔ اور یہ قیا مت کو شائع کرتے ۔

## مسلمانوں کے اقتدار کے زوال کے اسباب:

یالیند شاید میں نے آپ کو سنایہ تھا کہ معفرت شاہ میدائمزیز تحدیث وہوئ رحمتہ اللہ طبیعہ و آن کی جامع سجد میں وعظ فرما رہے تھے، اس وقت انگریز کی تئی تک شل داری آئی تھی، ایک انگریز بھی آئیا، معفرت کا وعظ نتم جوائق کہنے تھا کہ: بھائی! آرپی نماز بعد میں چاھ ٹینا، میرے ایک سوال کا جواب دد! معجد میں کھڑے وکر مسلمانوں سے کہا: میرا مواں ہے ہے کہتم ہندو مثان کے آئھ موسائل سے حکران چلے آرہے تھے، تنہاری حکومت شتم کیوں ہوئی؟ اور ہم آئی دور ہے آگرتم پر عاکم کیوں بن گئے؟ نغری جادے پان تیں، طاقت جادے پان تیں، جادت بان تیں، جادے اور تمہارے ملک کے دور میں اور تمہارے ملک کے دور در میان جراروں میں کا فاصل ہے، ہم وہاں ہے جان گر آئے اور تم پر حاکم بن گئے دور تم تمہاری آ تھے ہوا ہے گئے ہوا ہے میں اس کی وہ کیا تھی ؟ لوگ بھارے کی جواب و ہیے ، وہ انگر پر کہنے لگانا اس حوال کا جواب میرے پاس ہے دھنوت شاو ساحب کی طرف اشارہ کرنے کہنے لگا کی ایسے نوگ جو حکومت جائے کے اٹل تھے وہ جمروں میں بیٹے وہ حکومت کے اور جو حکومت بھانے کے اٹارے میں آگے ، اور جو حکومت بھانے کے اوارے میں آگے ، اس کے بی تنجہ نگانا جا ہے تھا۔

نظام جمہوریت کے ڈر لیراہے سرول پر جوتے لگوانے کا انتظام: شریف پہلے بھی ایک دند کیا تھ کرتھارے سر پرنمبارے باتھ ہے جوتے گئوانے کے لئے اللہ نے پیانظام کردیا ہے، جمہوریت میں یہ دونگ کا جو نظام ہے ناں! میں قرآس کا دیسے بی تیکن ٹیس بوں، اقبل کے بقول:

> گریز از طرز جمهوری، غلام بیلنه کارے شو که از مغنز دو صد خر گفر انسانے کی آید

ا قبان کہتا ہے اس جمہوریت پراہنت جمیح الدو ذرا نقل مندی ہے کام لوک دومعہ خرد دوسو گدیہ ہے جن ہرجا کیں تو دو آیک آدمی کا کام کرلیں گے انہر رے ملک کا نظام چلانے کے لئے آیک آرمی کافی ہے انگین دوسو گدھے جس کرتے ہو، ان سے نمیس چند دیا تا اور ارازے بھی تو آخر کوئی چز ہے۔

ہر مہدے کے لئے ڈ گری شرط ہے، نگر امانت و ویانت نہیں:

میں نے آیک موقع پر ان صاحبوں کو تھا تھا کہ تمہارے یہاں ہرعبدے کے سے آیک فاعل تعلیم شرف ہے وہ تا تعلیم یافتہ اور ایک اس کے پاس ڈکری ہوتو اس کو اس عبد سے پر لیا جانے تکار ٹیکن دو یا تیں تم جنول گئے ہو، آیک ہے کہ تھیلیم کو دیکھتے 

# موائے حاکم کے ہر چیز کے لئے معیار ہے:

دومری بات جس کوئم جول مجھ ہو، دو یہ ہے کہ اور تمام چیزوں کے لئے کوئی معیار ٹیش ، چوجی کھڑا ہوجائے اور تہارے دوت فرید لے، دعوش اور فراڈ سے یاطع ہے، جس ذریعہ ہے بھی دوئے فرید لے دو تہارا طائم بن سکتا ہے، آخر کیا اند جر ہے؟ ہے: تیا جس جہ آپ تماشا دیکھ رہے جیس ہے بمیرے آتا کے ارشادی تقییر ہے۔ یہ چیز نااہلوں کے بہر دیوگل ہے، ہے شائی باز، برھیا کے باتھ بیس آگیا ہے، یہ چیارے اس کی چوٹے تھی کا ٹیس کے، اس کے پنج بھی کا ٹیس کے۔

### حرص اور لا کچ کا فساد اور نتاه کاریاں:

چون بات ارشاد فر ما کی حرص ادر لایج سے بجو!

علائراتے ہیں کہ "خفع" قرآن جمید بیل بھی استہال ہواہے، طبیعت کے بھی استہال ہواہے، طبیعت کے بھی کو اور اس کی ترص کو "خفع" کے افقا سے تہیر کیا جاتا ہے۔ آتحضرت مسی اللہ علیہ وسلم قرائے ہیں کہ بیا گیا۔ تاری ہے اس سے بچواس کی وجہ بیہ ہے کہ کمٹل توجس اس وجہ سے الماک ہو گئی آتی ترص اور بھی نے ان کو کہا کہ توجس کی اور بھی کروں انہوں نے تبلغ رک کر فی بھیائی جھائی جھائی جھائی کی لا اف ہے، کیوں اور میں بنیاد سے اور بھی میں کیوں ایس ہے جو اور بھی میں کر دیا ہے۔ باب اس کو عاتی کر دیا ہے۔ کہاں ؟ بیساری وجی کی کارفر مائی ہے، بین نافر مان میں دیا ہے، باب اس کو عاتی کر دیا ہے۔ کہاں ؟ بیساری وجی کی کارفر مائی ہے، قبل دی کا تھی دیا ہے، باب اس کو عاتی کر دیا ہے۔ کہاں ؟ بیساری وجی کی کارفر مائی ہے، قبلے دی کانکھ دیا اس نے تو انہوں نے قطع

رمی کرلی ، اور قبل کا منتم ویا، قبل کرلیو ، اور بدکاری ، گناه گاری کا تقم ویز این شن لگ مکت تو حرص اور لایج فاکر مید ہے قید اور ہے نگام جوجا کین تو پھر ای سے قساد پھیلتا ہے ۔ قرآن کریم میں ارشار فریایا .

> ''ومن نُوَق شُخ فَقْبِهِ فَاوُلِنَتِكَ هُمُ (العثرة) تُرْجِمَ: ''جس كواس كُنُس كَا عِلَى العِلْمِيِّ العِلْمِيِّ ا

> > بيجاد يأكميا ومركا مياب بهوكيا."

اسلام کا سب سے افضل عمل؟

آ مختریت صبی الند علیہ وسلم بیہ نظیہ ادش وفر ما رہے بیٹھ تو ایک آ دی کھڑا ہو گیا کہنے لگا کیا رسول النڈ! اسرام کا کول سامل سب سے افضل ہے؟ فربایا: اسلام کا سب سے او ٹیامل میا ہے کہ افر انہاں کو تیری زبان ہے اور تیرے باتھ سے حفاظت ہو، جس تخص کی زبان سے اور ہاتھوں ہے کئی مؤسمی کو انہان نہ ہو، وہ کیا مسممان ہے؟ جس تحص

يهترين جحرت:

ایک ورساحب کفارے ہوئے اکنیے کے جمرت سب ہے اچھی کون کی ہے اور سب ہے اچھی کون کی ہے اور ساحب کفار ہے ہوئے اس مور ہے اس جھرت آگا الفظ ہوا جا تا ہے وضی جھوڈ و سینے کے جین و ما طور ہے اس جھرت آگا الفظ ہوا جا تا ہے وضی جھوڈ و ہے اور کھر قربایا کہ: جھرت و وطر ش کی ہوئی ہے، رب ٹالیٹ مرتا ہے، تم ان کو جھوڈ و و ہا دو کھر قربایا کہ: جھرت و وطر ش کی ہوئی ہے، ایک شیری لوگ جی اور بھتی ریبات بیس رہ جے جین و دی جھول کی جھرت تو آئی ہے کہ ان کو جھ تھر رب جائے اس کی اطاعت کریں دان کو کسی کام سے جایا جائے تو وہ البیک جین رب بھی ہوئی ہوئی ہے۔ اور ساتھ کے ساتھ اجر جس جملی بھی ہوئی ہے۔

ويُعْمِ وَحُولُنَا ﴾ (لعسراني دب (لعالس



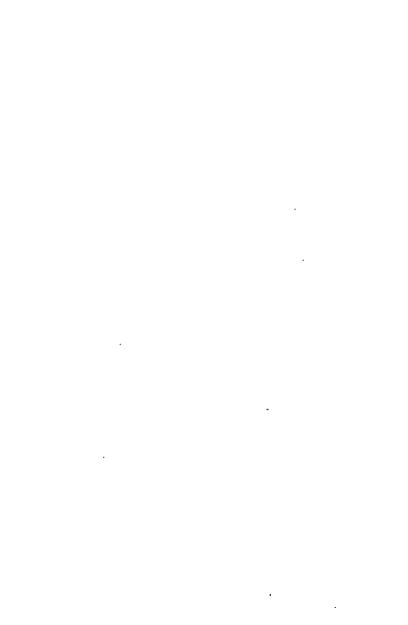

يعرواني والرحس والرحير (لاسترائل ومزل) حنى حياوه (لزين (معاني) "زَاَعِيَتُوا الصَّعِيُف وَالْمَطَّلُومُ وَالْفَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَاتِنِ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الزَّقَابِ، وَازْخَمُوا الْأَرْمِلُةُ وَالْيَئِيمَ، وَالْمُثُو السَّلَامَ، وَوُدُّوا التُحيُّةَ عَلَى أَمُّلِهَا بِمِثْلِهَا أَوْ بِأَحْسُنَ مِنْهَا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْمِيرَ وَالنَّقُوى، وَلَا تَفَاوَنُوا عَلَى الْلِائِم وَالْعَدُوانِ. وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَاهِيَدُ الْعِقَابِ، وَأَكْرَمُوا الطَّيْفَ، وَأَحْسِنُوا ﴿ إِلَى الْجَارِ، وَعُودُوا الْمَرْصَى، وَشَيَّعُوا الْحَنَائِزَ، وَكُولُوا عِبَاذَ اللهُ وَخُولُانًا .... الله . " (البدار والنبار ع ٤ ص ٢٠٨٠) ترجہ:..... محروکر و کمزور کی مطلوم کی اور ان لوگوں کی چوتا وان شی آئے ہوئے ہوں اور انڈر کے رائے میں اور مباقر کی اور ماتھنے والوں کی اور گروتوں کے جیٹرانے والوں کی اور رحم کرو بیوه اور پتیم بچوں مراورسانام کو پھیلاؤ، سلام کا جواب رہا کرو

ملام کہنے والے کو اس کی مثل یا اس سے بہتر اور ایک ووسرے کی مدو کرو نیکی اور تقویٰ سے کام پر اور ایک ووسرے کی مدو نہ کرو عمال اور زیادتی کے کام پر اور اللہ سے ڈریتے رجوں ہے تک اللہ تعالیٰ سخت سزا وسینے والے بیں اور عزرت کروم ممان کی اور رخصت سلوک کرو پر وی کے ساتھ اور عمیاوت کرو بھاروں کی اور رخصت کرو بھازوں کو اور اللہ کے بندوا بھائی بھائی بن کر رہوں''

#### کمزور کی مدد کرنا:

یہ حضرت علی رضی القد صد کے خطبہ کے چند فقرے میں۔ فرہا یا کہ: کمزور کی اور مظلوم کی مدد کرو، طاقت ورآ دی کی مدد کے لئے تو ہرآ دمی تیار ہوتا ہے اس کی حالت کی وجہ سے الیکن کمزورآ دی کی مدد کرنا اس کے ذرجے ہے، جس کے وف میں اللہ کا خوف ہو۔ فرمایا: محض انسانی مدردی کی بنام کمزور کی مدد کی جاتی ہے، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم دعا میں قرمایا کرتے تھے کہ: "اے کمزوروں کے رب!" اللہ تعالیٰ صرف خاتوروں کا رب نہیں، بلکہ کمزوروں کا رب ہے، کمزوروں کی مدوکرو۔

مظلوم کی مدد کرو:

ای طرح مظلوم کی بدو کرو، جس پرتھلم ہوا ہو، خالم کا ساتھ نہ دور جگا۔مظلوم کا ساتھ دورخود بھی مظلوم پرظلم کرنے ہے بچود کسی پرظلم کرنے سے بچودور اگر کسی کوکسی پر خلم کرتے ہوئے دیکھوتو اپنے امکان کی حد تک اس کی بدد کرور

أبك مديث شرايف على فرمايا:

"إِيَّاكُ وَدُعُولُهُ الْمُظَلُّوْمِ الْوَلْمَا يَسُأَلُ اللَّاكُمَالِي حَقَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتُمُ فَا حَقِّ حَقَّهُ." ﴿ (مَثَرُهُ صُ ٣٣٧) ترجمت ..."مظلوم كي يدرها حص بچراس كُن كرمظلوم ابنا حق ما تکل ہے اور اللہ کی حق والے کا حق تعین رو سے ""

مظلوم کی دعا سیدمی عرش پرجاتی ہے اور جب مظلوم بدوعا کرتا ہے تو اللہ تعالی فراست ہیں مظلوم کی دعا سیدمی عرش پرجاتی ہے اور جب مظلوم ہدوعا کرتا ہے تو اللہ تعالی فراست ہیں جب ہم حال مظلوم کی جودعا دائیکال خیری جاتی ، فاص طور پرمظلوم آ دی جو این انتقام خود نہ ہے سکتا ہو، اور ظالم طاقتور ہو، کرور بھارہ نہ عدالت کا درواز ، کھنگسنا سکتا ہے اور نہ ایس کی پراوری ہے اور نہ اس کا ہم خرار نہ اس کی پراوری ہے اور نہ اس کا خرید ہے ، نہ اس کی پراوری ہے اور نہ اس کا خروار ہے تھیں ہے ہے ہے کہ درکرو۔

نظلم کے سد باب کا طریقہ:

اگر لوگ ایک تکت کو مجھ جائیں تو ظلم دستم کا دروازہ بقد ہوجائے، وہ مکت یہ بے کہ اگر میں اس مظلوم کی جگہ ہوتا اور وہ میری جگہ ہوتا تو بل اسپنے لئے کیا معاملہ پند کرتا؟ صرف اتن کی بات موج کی جائے کہ ہم مظلوم پر ظلم کرتے ہیں، کروہ آ دی پر ظلم کرتے ہیں؟ بیسوچ کہ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی اور تم بے طاقت ہوتے اور بیٹم پر ظلم کرنا جاہتا تو تمہادا روکل کیا ہوتا؟ تمہادے ول کی کیفیت کیا ہوتی؟ ایک حدیث بل دسول اللہ علیہ وکم کا ارشاد کرائی ہے:

"اَفْدُسُدِیمْ اَنْحُو الْدُسُدِیمِ، لَا یَطْکِلُمْهُ وَلَا یُسُدِیدُدُ." (منتوع می ۴۳۰) ترجر:....." کیک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے کہ ایک مسلمان اسپے بھائی پر ظلم ٹیس کرتا اور جہاں اس کو حدو کی مشرودت ہوتی ہے دہاں اس کو ہے حدد کیس چھوڑ تا۔" اگر تھارے ماسنے کمی آ دی پرظلم ہوتا ہے اور ہم اس کی حدد ٹیس کرتے تو اس کا مطلب ہے ہے کہ جارا اسلام کا دشتہ کڑور ہے۔

### زىر بارلۇگول كى مەد كرو:

جولوگ تا وان کے بیٹھ آئے ہوئے ہیں، ان کی اعالت کرو، کمی آ دی پر کوئی ان کہانی تاوان بڑ کیا ہو، اس کی وجہ ہے وہ ہے چارہ پر بیٹان ہے تو اس کی مدوکروں

میرے سائے ایسے بہت سارے معامات آئے، دیک آدی ہوا کھاتا پڑا تھا، نوگوں کو آگے ہوسے کا طوق ہے، آگے ہوسا، نگر تجارت میں ضمارہ ہوگیا اور لاکھوں کا زیر باد ہوگیا، اب براسیع قرض خواجوں سے مند چھپائے بھرتا ہے، ایسے آدگی کی مدد کرد، جوکسی نامجانی آخت کی وجہ سے زیم بار آعمیا ہو، یا اس نے کس کا تا دان اسیع ذہے سے بیا ہو، اس کی مدوکرو۔

### في سبيل الله كامفهوم:

الله تعالی کے راہتے میں بدو کروہ'' فی کیل اینڈ' قرشن کریم کا لفظ ہے ماور اس کی تفییر میں علما کے متعدد اقوال جیں۔

لیعض نے کہا کہ جو وگ جباد کے لئے جارہے ہوں اوران کے پاس سامان جباد کا نہ ہو، ان کی مدوکر نا یہ تی سیکی اللہ ہے۔

بعض نے کہ سرحاری تج کے لئے گیا تھاء کسی وجہ ہے اس کا توشیقتم ہوگیا۔ اس کی مدو کرنا ٹی سمبل اللہ ہے۔ اس طرح ویٹی مدارس کے طالب مم ان کی اعامت سمرنا مجھی فی سمبل اللہ ہے۔

اور بعض معفرات نے اس میں قیم کردی ہے کہ ہروہ کا برفیر جو تعن اللہ تعالی کی خاطر کے جاتا ہے، اس میں اعالت کرنا فی سیل اللہ ہے، جیسے مدارس کی تقییرہ مساجد کی تقییر۔

#### ز کو ق کامصرف؟

ليكن يد بات بادرتن عابة كرزكوة صرف فقيركودي جاكتي ب، بلول ك

تھیر میں یہ اید کی میفر میں ذکارہ فیل گئے گی، بعض لوگ رکوہ کے پیمے ہے ہیںتال ہناویتے ہیں اور اس کو کارفیر کیجتے ہیں، تقییر میں زکارہ فیل گئے گی، البند اگر ذکارہ ہے کے پیمے کی دوائی خرید کر رکھ دی جائیں اور میہ جاریت کر دی جائے کہ صرف مستحق اور ایسے لوگ جو ذکوہ کے ستحق ہیں، زواد میں، فریب ہیں، ان کو دی جائے ۔ تو زکوہ اور جوجائے گی دلیکن اس کا المینان ہونہ ج سبخ کہ دہ دوائی کی دوسری جگہ استعمال میں جوگہ ہارے جان اس معالمنے میں جے احتیافی کی جاتی ہے، ذکوہ کا بیسر کہاں شرح

## حکومت کی زکوۃ کےمعہ رف میں بے احتیاطی:

میرے پال بہت سارے خلوہ اُتے ہیں، تو ان میں لکھ بوتا ہے کہ صومت زکوۃ ومول کرتی ہے، قالب علموں پر قری کیا جاتا ہے، طالب علموں پر قری کیا جاتا ہے، طالب علموں سے مراد کائی، کو نیورٹی والے طالب علم اور ایک حصہ باہر جھوانے کے گئے۔
اس میں امیر دغریب کی تو پر تمین رعابت دکھتے ہوں کے بائیں دکھتے ہوں سے ؟
اکین یہ شکایت لی ہے کہ اجمل مرزائی طالب علموں کو بھی اس مدھ ویا جاتا ہے۔
اہری حکومت کے بال تو کوئی احتیاط ای تمین اور یہ جیب بات ہے کہ ایک فریق کی جو کو تا ہے۔
کوگ زکوۃ سے متنی کے تھے ہیں، جو مسلمان کہلاتے ہیں، لین اہل سنت کی جو کرتی کی جائی ہے دو بغیر احتیاط کے ہندہ مسلم سب پر قری کی جائی ہے، مرزائی پر قری کی جائی ہوگی اس کا حال ہے ورز تو اخبارات میں نے پر بھی کی جائی ہے۔ یہ تو جو خرج کی جائی ہوگی اس کا حال ہے ورز تو اخبارات میں نے برخری کی جائی ہیں استعار ابتدا میرحال میں نے مرض کیا کہ استعار ابتدا میرحال میں نے مرض کیا کہ استعار ابتدا میں انداز کو قاوانوں موتا ہے۔ لیکن عرض کیا کہ استعار ابتدا کو تا واقعیں ہوگی۔
یہ یاور بہنا جائے کہ اورائی کو قاوانوں ہوگی۔
یہ یاور بہنا جائے کہ اورائی کو قاوانوں ہوگی۔

#### ز کو ۃ ہے مکان بنا کر ویٹا:

میمن برادری میں بیروائ ہے کہ اپنی ابنی زکو ۃ ایک جگدا کمیں اور جمیں،
اور جھرا پی برادری میں بیروائ ہے کہ اپنی ابنی زکو ۃ ایک جگدا کی صورت یہ ہے کہ
مکان جنا کر ان کو دیتے ہیں، بہت انھی تجویز ہے، بیرحفزات بھے ہے منظہ پو چھنے کیا
ہے آئے، انہوں نے بتایا کہ ہم مکان کی جابی اس کو دیتے ہیں، گر مکان کے
کا فقات اس کو تھی ویتے ، اس کو بیچنے کی اجازت ٹیٹس ہوتی، وہ مکان بھی کر دوسری
جیرٹیس لے سنک، گویا ماکا نداختیارات ٹیٹس ہوئے، ہیں نے کہا کہ جمائی: اگر اس کو
ہیرٹیس لے سنک، گویا ماکا نداختیارات ٹیٹس ہوئی۔ کہنے گئے کہ وہ کا کہ جمائی: اگر اس کو
ہوجا کیں گے۔ جس نے کہا کہ چھراس کا کوئی اور حرایتہ افتیار کردر زکو ۃ کے بیسے کے
ہارے جس لوگ بیوں تھیجے ہیں کہ بیسے ، اس فری کردیا ایکھے کام بر، اس زکو ۃ اوا
ہوگی ۔ نیس بھائی! میہ بات نیس، فقر شرط ہے، جس کو زکو ۃ دی جانے اس کا فقیر ہونا
ہوگی۔ نیس بھائی! میہ بات نیس، فقر شرط ہے، جس کو زکو ۃ دی جانے اس کا فقیر ہونا

### نی وی والے کوز کو <del>ہ</del> وینا:

ائیں کے گھرش کی وی ہے اور ممکن کھی ہے، حالائنہ ٹی وی ہے حالائنہ اللہ میں اور ممانی کے دی ضروریا ہے۔ زندگی شن شائل کیس اور اس ٹی وی کی تیست اتنی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہوسکتا ہے، تو اس پر زکرہ تیم کی گئے کی ، اور اس کو زکوۃ و بنا ٹھیک ٹیس ہے۔

### مسافرون کی اعانت کرو:

اور مسافرول کی بھی اعانت کرد، ایک تحص سفر کی حالت بھی ہے، کسی ہجہ ہے اس کے پائی قوشرفتم ہوگیا، یا کسی نے اس کی جیب کاٹ لی یے پیمیے اس کے کرگئے یا ادر کوئی ایک شکل ہوگئی تو ہر چند کہ وہ اپنے گھر بھی فنی ہے، مال دار ہے، اس کو زکو تا اس حالت بھی وینا جائز ہے۔ این مبیل کی اعانت بھی ضروری ہے۔ بیٹنے سعد کی فریائے ہیں کہ مسافر کی خدمت اور رعابیت وہ مخض کرتا ہے جو خود بھی سفر پر گیا ہو، اس کو بھی ایسا حادثہ تیش آیا ہو، وہسرے لوگوں کو احداس نمیس ہوتا۔

### پیشه در بهمکاری کوزگوهٔ دینا؟

اور مائنگنے والوں کو مجی دو، لیکن مائنگنے والے دوشم کے ہوئے ہیں: ایک حاجت مند اور ڈیک چیئے ور، چیئے دروں کو ند دی جائے، زکو تا مجی ند دی جائے اور دوسری اعافت مجی نہ کی جائے، اور بعض اکارٹر نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ان کو دیتا حرام ہے، کیونکہ یہ اعافت للمصیبے ہے۔

اب کیے معلوم ہو کہ بیتھی ضرورت مند ہے یا نیں؟ اور ضرورت کی بنا پر سوال کر رہا ہے یا ہے۔ سوال کر رہا ہے یا ہے ضرورت؛ تو بھائی! اس کا معیار تو کوئی بنایا نہیں جاسک، یہ تمہارے اندر کا تالئی فتو کی وے گا، تمہارا ول کہنا ہے کہ بیٹھی ضرورت مند ہے، تو اس کو و سے دو، انشا اللہ فیول ہوجائے گی، اور اگر نمہارا ول بیشہاوت و بنا ہے کہ فیمی! یہ بیٹ ورآ دی ہے تو اس کومت وہ۔

غَيْ كُوفَقير سجه مرز كوة دى نو زكوة ادا بوگى:

فقہ ٹن سنار کھا ہے کہ ایک آ دمی کو تقیم تھنے ہوئے ڈکو ۃ دے دی ، بعد ٹس معلوم ہوا کہ بیٹنی تھا، تو زکو ۃ ادا ہوگئے۔

مديّث شريف ش رسول الشّسلى الشعيد وَلَمْ مَنْ اَيَكَ وَالدَّدَوْكُوْرِيا إِنَّهِ اَلْكَ وَالدَّدَوْكُوْرِيا إِن "قَالَ وَجُلَّ: الْاَتَصَدُّقُلُ بِصَدْقَةٍ، فَخُورَ عَ بِصَدْقَتِه فَوْضَعْهَا فِي بَدِ سَارِقِ، فَأَصْبَحُوا يَنْحَدُّتُوْنُ: فُصَدَّق النَّبُلَةُ عَلَى صَارِقٍ. فَقَالَ: اللَّهُمُ لَكَ الْحَمَدُ عَلَى شارِقٍ، الْاَصْدُقَقُ بِصَدْفَةٍ، فَخُرْجَ بِصَدْقَةٍ، فَوْضَعْهَا فِي نِدِ زَائِنَةِ. فَأَصْبَحُوا يَتَحَدُّنُونَ: لُصُنِقِقَ اللَّيْلَةُ عَلَى زَائِنَةِ فَقَالَ: اللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَائِنَةِ، لَاتَصَدُّقُنَّ بِصَدَفَةٍ، فَعَرْخِ بِصَدَفَةٍ، فَعَرْخِ بِصَدَفَةٍ، فَإَضْعَهَا فَيْ يَدِ عَنِي. فَأَصَبَحُوا فَعَرْضَ اللَّهُمُ لَكَ يَتَحَدُّفُونَ: نُصُدِق اللَّبَلَةُ عَلَى غَيْقٍ. فَقَالَ: اللَّهُمُ لَكَ الْحَمَدُ عَلَى مَارِقِ وَزَائِنَةٍ وَغَيْقٍ. فَأَيْنَ فَقِبُلُ لَهُ: أَمَّا الْحَمَدُ عَلَى مَارِقِ وَزَائِنَةٍ وَغَيْقٍ. فَأَيْنَ فَقِبُلُ لَهُ: أَمَّا الْحَمَدُ عَلَى مَارِقِ وَزَائِنَةٍ وَغَيْقٍ. فَأَيْنِ فَقِبُلُ لَهُ: أَمَّا وَمَدَّقَتُكُ عَلَى مَارِقِ فَلَمُلَهُ أَنْ يُسْتَعِقَ عَنْ سَوِقِيهِ، وَأَمَّا وَمَدَّقَهُ يَعْتَمُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ فَعَلَمُ اللَّهِ فَلَكُمْ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى مَارِقِ فَلْعَلَهُ أَنْ يُسْتَعِقَ عَنْ سَوقِيهِ فَلْعَلَهُ أَنْ يُسْتَعِقُ عَنْ سَوقِيهِ فَلْعَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْ

مِينَ أَيَكِ فَحْسَ لَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَى بَارَكُاهُ مِينَ عَرْضَ كَيَا كَدَ: يَا اللَّهُ الحِين الجيري رضا کے لئے صدقہ دینا ج بتا ہول، اس نے رات کے اندھیرے بیں، تاکہ کوئی نہ و کھے، اکیا تخص کوصد نے کے بیمے دے دیئے۔اکھے دنن محلہ یس شہرت ہوگئ کہ آج کمی فئی کو صدقہ وے دیا گیا۔ اس فخص نے کہا، یا انشا میں نے تو آپ کی بھا کے لئے حدق دیا تھا،لیکن میرا صدقہ بے کل فری ہوگیا ہے، ایھا! آئ بی سنے سرے سے صدقہ دوں گا۔ رات کو بگر صدقہ کی مع کو پھر شہرت ہوگئ کدرات کی نے جور کو صدقہ وے دیا، یہ اور زیادہ بریشان :و کیا کہ میرا مال عی ایسا ہے، ہے کل خرج ہوتا ہے۔ تیسرے دن اس نے پھر صدقہ کیا، ایک خاتون کو دیا ہے بچھ کر کہ یہ پیجاری تحریب نہ تون ہے۔ اگلے دن شہرت ہوگئ ہے کہ ایک فاحشہ مورث کو معرقہ دے دیا۔ یہ بہت بریثان ہونداس کو ہاتف کے ذراید سے یا خواب میں کہا عمیا کہ انفہ تعالی نے تیرے تمنوں صدیقے قبول کر لئے ، تو نے تو اپنی جانب ہے، اپنی دانست میں مستحق کو دیا تھا، ہوسکا ہے کؤئی کو اس ہے قبرت ہو کہ دومرے لوگ اس طرح عیب کرصوف دیتے میں، مجھے بھی شرم کرنی جائے ، وہ مجی صدقد دینے تھے، اور بوسکا ہے کہ چور کوشرم آ جائے کہ لوگ تو اپنا مال گھر ہے ل کر رات کے اندچرے میں وے کر جائے ہیں اور

میں رات کی عمر کی میں اوگوں کا مال نوت کر لاتا ہوں ، کتی بری بات ہے! کیمی شرم کی بات ہے! تو وہ عبرت حاصل کرے اور آسکدہ چوری سے باز آجائے یا تائب ہوجائے۔ اور فاحظ مورت جو بدن فروق کا کام کرتی ہے، اس کوعبرت ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ حلال ذریعہ ہے بھی وے سکا ہے، فرام ذریعہ سے کیوں کماؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حسن نبیت کی بنا پر تیموں صدقے قبول کر لئے۔

قو میں نے موض کیا کہ بہتر آپ کے ول کا مفتی ہی فتوی وے سکتا ہے کہ بہآ دی مستحق ہے یافتیں؟ آپ اس کے کھمل حالات سے واقف فیس و بہر مال اگر دل محمامی ندو سے کہ بیستحق ہے اور پیچارو ضرورت کی بنا پرسوال کرتا ہے تو دو، ضرور وو، اگر دل کوائی دیتا ہے کہ کیس بہتر چشاورے تو مت دو۔

گردن آ زاد کرانے میں مدو کرو:

اور گرونوں کے آنا و کرائے میں بھی عاد کروں معارف اعتراقان میں معترب مفتی شفتے صاحب رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ" وہی الوقاب" کا لفظ کی صورتوں کو شائل ہے۔

الیک صورت تو ہیا ہے کہ پہلے زمانے جمل نہام ہوتے تھے اور وہ اپنے آفاؤل سے معاہدہ کر لیتے تھے کہ تم کو اسٹنا پہلے وسینے ہوں گے اور تم آزاد ہوجاؤا مے البیے تفس کو 'مکا تب' کہا جاتا ہے، اگر کوئی ایسا غلام ہواور اس کی عاد کی جائے تاکہ وہ جگد تے جلد آزاد ہوں

اور اس کی ایک صورت ہے ہے کہ کسی غلام کوٹر بدکر آزاد کرویا جائے ، گر زکو قائے ہے ہے تیس ۔

اورائی کی میک صورت یہ ہے کہ کوئی آوی مقروض ہو، قرض کی وجہ سے اس کی گرون چیشی ہوئی ہے، اس کا قرض اوا کرنے میں اس کی بدو کرو تا کہ وہ اس بارا

ے لکال جائے۔

### شادی کے رسم ورواج اور جہیز کی لعنت:

بمان ایک سند اور ذکر کرتا ہواں، وہ یہ ہے کہ بہت ی ناداد بچیاں ہیں،
جہزے بغیران کی شادئی نئیں ہوتی، جہزا وہ مرکا اور تکاح کے وہرے جُراجات کا
حسلہ جندے معاشرے میں بڑا جیجیدہ ہوگیا ہے، اور یہ کوئی جاری ہے۔ ہم لوگ
سنگہ جندے کی زوش اختیار کرنا ہے ہے ہیں، لیکن اختہ کا بندہ کوئی ٹیمی افتیا جو اس ڈرنے
کے رموم ورواجات کی زفیر کو تو اگر سنت کے مطابق عقد کردے، مال کوہ کیجتے ہیں اور
بہت ساری چیزوں کو و کیجتے ہیں، اب تو لا کے والے یہ و کیجتے ہیں کہ لڑی جہز سنا
الے گی؟ جیز وہ اپنے لئے لائے گی کہ تبہارے لئے ان کے گی؟ جیز تبہاری فلیت
نہیں ہے، اس چی کی مکیت ہے، اور اس لاکی کی اجازت کی جیز تبہاری فلیت
نہیں ہے، اس چی کی مکیت ہے، اور اس لاکی کی اجازت کے بغیر تبہاری کو جیز
استال کرنا حرام ہے، می عالم سے اس کا مسئلہ تو پوچوا والدین جو اپنی لاکی کو جیز
ویے جین، وہ اس لاکی کی حکیت ہے، تبراری مگیت نہیں، اس کو بیٹ حاصل ہے کہ
ویتے جین، وہ اس لاک کی حکیت ہے، تبراری مگیت نہیں، اس کو بیٹ حاصل ہے کہ
اپنی سے جوز کو ہاتھ نہ لگانے دے۔ تمر اب تو نوگ ہید بھی دیکھتے ہیں کہ لڑی سکی

الیک نکائ کے موقع پر میرا بیان ہوا تھا، ٹیمٹوں کا نکائ تھا، ٹیس نے بیان کیا کہ رسول انڈسٹل انڈ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تھائی فریائے ہیں.

> ''ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم . . '' ترجمہ '''اوران لوگوں پر او بوجی اورطوق شے، ان کو وورکر نے ایم ان'

آخضرت ملی الله علیہ دملم نے جالمیت کی وجہ سے افسانوں کے سکلے شل پڑے ہوئے دیم و روائ کے طوق اور ہو چھ سب کے سب اٹار دیئے اور افسانوں کو بلکا پھلکا کردیا تھا، چنائی نمایت آ سائی کے ساتھ سحابہ کرام کے نکاح ہوئے تھے، کوئی دیم و روائح تبیں اور کوئی ایک شرطین تیں، اور اللہ تعالیٰ کے فعل سے وہ نکاح کا میاب بھی ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی جرکت ہے۔ ہمارے کیمان بدی شرطوں کے ساتھ، ہوے او مانوں کے ساتھ اور بدی وجوم وجام کے ساتھ، بوے اخراجات اور مصارف کے ساتھ نکاح کے جاتے ہیں۔ اور ان بے جا اخراجات بھی ہماری بیش بیش جیش ہیں:

دریا کو ایل مون کی طفیانیوں سے کام مشخی سمی کی بار ہو یا ورمیاں رہے!

ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مرہ استنے مصارف کہاں سے لا کی ہے؟ حلال سے لاکیں کے یا حرام سے لاکمیں کے؟

محراے کاش کہ جالیت کے دہی طوق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے قوٹ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے قوٹ ہو رسول اللہ علی اللہ علیہ وکلم نے تو رسی تھی، چق رہی تھی، چق رہی تھی، جا رہی تھی، اور آنحضرت معلی اللہ علیہ وکلم نے آکر سادے ہوجو اتار دیئے ہے، ہم نے اور وارہ اسپنے ادپر سب کے سب فال لئے، ہم اپنی بجیول کے ہاتھ کیسے پہلے کریں؟ ان کا تو کوئی رشتہ بی تیس لیا، اخلاق، شرافت، ایمان، یقین، دین وادی، عضت، ان کا تو کوئی رشتہ بی تیس ہے؟ ملی تقدر فیس ہے؟ کوئی قیمت تیس ہے؟ مسمت وغیرہ کی تو تہارے ہازار میں کوئی تقدر فیس ہے؟ کوئی قیمت تیس ہے؟ شہارے ہازار میں کوئی تدریش ہے؟ کوئی قیمت تیس ہے؟ شہارے ہازار میں کوئی تدریش ہے؟ کوئی قیمت تیس ہے؟

صاحب نصاب ولبن كى زكوة سے مدد؟

تو خیر تک سندتو دو مرابیان کرنے لگا تھا کہ بعض اوقات ایک بنگ کا رشد تو نے ہوجاتا ہے، لیکن مال باپ سے لئے جیز سے بندہ بست کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، یہ ہے کہ پنی بھیم ہے، الاوارث ہے، تو یہ بات مجھ کئی جاہیے کہ جہاں تک کپڑے وغیرہ کا تعلق ہے یا اور چیزوں کا تعلق ہے وہ تو تیر مسئلہ ہے، لیکن زاہور اور بیسہ اگر اتنا پکی کے پاس ہوجائے کہ اس کی بالیت ساڑھے یاون تو لے جاندی کے برابر جوجائے تو چراس کو آ کے زکوہ و بینا جائز تمہیں، نبغوا اگر اس کے پاس کمی کی امانت کی جدے تحویٰ بہت ہیے بھی ہوگئے اور بکھ تحویٰ ایک ہو کیا تو تمیٰ ہوگئی، اب آ ہے زکوہ کے چیے سے اس کی مدر نبیس کر منظنے، کیلن چونکہ است سے کام بھی نبیس جان ہو بھر کیا کہا جا ہے ہے؟ اس کی مدر نبیس کر منظنے، کیلن چونکہ است سے کام

وہ یہ کہ کوئی صاحب ان کو قرضہ دے دیں آور وہ قرضہ کرے اپنے ضروری مصارف مچرے کرلیں اور شادی کا سنلہ کل ہوجائے، اب دہ مقروش ہوجا کیں تو ان کا قرضہ ادا کرنے کے لئے زکو تا دے دیں، یہ سنٹہ اگر کمی کی بھے میں نہ آیا ہو تو بعد میں بھو سے بع چھے لئے، کیونکہ عموماً یہ ہاتھی لوگوں کی بھی میں تیس آئیں، اور کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق بیاد؟ بات تو وہیں کی وہیں رہی، تیس بھائی! بہت بھی فرق پڑگیا

حيله كا فاكده:

کل بی جی ایک وکان پر تھا، دو یکھ مسأل پوچہ رہے تھے، وہ کہنے گئے کہ لوگ قر کہنے گئے کہ لوگ و کہنے گئے کہ لوگ قر لوگ قر کہنے جی اس میلہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایم سے قر کوئی فرق تو پڑتا ہے، کیکن لوگوں کر مقل جی نہیں آتا، میں ایک مثال سے یہ منٹر سجھاتا ہوں کہ خدائخواستہ ایک لڑکے اور فرکی کا ناچ نز تھاتی تھا، تو لوگ میاں جی سکھ پاس آتھے کہ ان کا ٹکاح کردو، میاں بھی نے لڑکے سے کہا: "فلاں لڑکی کا است میر کے بدھلے تیرے سے شات کیا تم اس اوی ہے، کیا فرق پڑا؟ ہاں! اتنا قرق پڑاکہ بہلے بیلای اس اور کے کے لئے حرام بھی، اس طال ہوگئ، پہلے اجنی تھی، اب بیوی بن گئ، پہلے شریعت کے خلاف تھی اور ان دونوں کا ناجا نز تعلق اللہ تعالی کی رحمت کا دونوں کا ناجا نز تعلق اللہ تعالی کی رحمت کا دونوں کا ناجا نز تعلق اللہ تعالی کی رحمت کا خراید بن مجھ میاں کی نے صرف اتنا ہی کہذا اس سے زیادہ تو پہر نیس کہا، یہ یا تھی تہرادی عمل میں تیس کہا، یہ یا تھی تہرادی عمل میں تیس آتیں، کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑا؟ بعائی! فرق پڑتا ہے، ناد بلات کے دریعہ ہے، گئر میں رہے تھے، پئے کی دریعہ ہے گر میں رہے تھے، پئے کی فرق پڑتا ہے۔ مثلاً میاں ہیوی بہت ایکھ کھر میں رہے تھے، پئے کی فرق پڑتا ہے۔ مثلاً میاں ہیوی بہت ایکھ کھر میں ان کا کھر ہے، کہا کہا فرق پڑ میا؟ وی مورت ہے، دوی مرد ہے، فان کے بنچ ہیں، ان کا کھر ہے، کہا ان الفاظ سے اب وہ میاں دود میاں دود کی لیس رہے، فرق تو پڑتا ہے تاں؟ اس کے مشائل کو انہی طرح مجھے کیا جائے، اس کے مشائل کو انہی طرح مجھے کیا جائے، اس کے مطابق انجی طرح مجھے کیا جائے، اس کے مطابق انجی طرح مجھے کیا جائے، اس کے مطابق

# بيوه اوريتيمول پررهم كرو:

ائن کے بعد فرمایا ہوہ مورتوں پر اور تیموں پر رتم کیا کرو۔ وہ لاکن رقم میں بھی جس خاتون کا مہاگ رف گیا ہو، وہ لاکن رقم میں بھی خرص خاتون کا مہاگ رف گیا ہو، وہ لاکن رقم ہے، اس پر رقم کرد، اس کو بے مہارا ہمی کرکوئی زیادتی نہ کرو، اس کی طرف غلاقطر بھی نہ اٹھا کہ ای طرح جو پی بغیر باب کے ہوگیا، باب کا مایہ مرس اٹھ گیا، باب کی شفتت اس کو مہیا کر ہیں۔ انخضرت ملی اللہ بحوالیا، اب دوروں کو جائے کہ باب کی شفت اس کو مہیا کر ہیں۔ انخضرت ملی اللہ علیہ وہ بھی اور بیٹم کی کفافت ملیہ وہ اللہ اس طرح بدن میں بول کے، دو انظی کو ساتھ ملا کر اشارہ فر مایا، یعنی بیس کرتے والا اس طرح بدن میں بول کے، دو انظی کو ساتھ ملا کر اشارہ فر مایا، یعنی بیس اور بیٹم کی گفافت کرتے والا جنت میں ایسے اس کے بیسے یہ دونوں انگلیاں ملی اور بیٹم کی گفافت کرتے والا جنت میں ایسے اس کے بیسے یہ دونوں انگلیاں ملی اور بیٹم کی گفافت کرتے والا جنت میں ایسے اس کھے بیوں کے بیسے یہ دونوں انگلیاں ملی بھی بیس نے بیوں کے بیسے یہ دونوں انگلیاں ملی بھی بیس نے بیوں کے بیسے یہ دونوں انگلیاں بھی بھی بیس نے بیوں کے بیسے یہ دونوں انگلیاں بھی بھی بیس کرتے کی ان مقدم کرتا کی نفسانی فوض سے تیموں اور بیوان کی نفسانی فوش سے تیموں اور بیوان کی نفسانی موان کے دوروں کے دوروں کے دوروں کیا کیموں کی نفسانی موان کے دوروں کے دوروں کی نفسانی موان کے دوروں کے دوروں کیا کی اوروں کے دوروں کیموں کی نفسانی موان کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کیموں کے دوروں کے دوروں کی کو دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کے

کر کی جائے تو بہت او نبی عمل ہے۔ مقد تعالی اور اس کے رمول کو بہت زیادہ مجوب ہے۔

سلام کو پھیلا ؤ:

اور سام کو چھا یا کرد، نینی ہوتھی سلے انٹرط بیاست کہ اوسلمان ہو۔ اس کو السام چیکی کو چھا یا کرد، نینی ہوتھی سلے انٹرط بیاست کہ اوسلمان ہو۔ اس کو السام چیکی کو جیست تھیں آ ہے ہے۔ "اونفوٹی الشاکھ خلنی من غزفت وغن ڈنڈ نغریت " (سنترہ میں عامی کے بوار سنترہ میں ہے ہو۔ اسمام کہوائی کو بھی جس کو تم بینیا سے ہو۔

اور : ن کوچی جس کوتر نیس پیجائے"۔''

شہ جائے کا معل ہے ہے کہ بس کے ساتھ کوئی جان پہچان ٹیٹن ہے تب جس ملاسکروں

عبدالغدين سوام كأفصيه

شھوری لایا ہوں اس کوقبول فرمالیں۔ ادشاد قرمایا کر: ہم صدیقے کی چیز قبیل کھایا کرتے اساتھیوں سے کہا کرتم مجورانھا ک

"قَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ خَيْءِ سَمِعَتُهُ يَنَكُلُمُ بِهِ أَنَّ فَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَلْفُوا السَّلَامُ وَأَخْبِمُوا الطَّعَامُ وَحِبُوا الطَّعَامُ وَحِبُوا الْخَبُنَةُ وَحِبُوا الْجَنَّةُ وَحِبُوا الْجَنَّةُ وَالنَّاسُ بِنَامٌ وَادْخُلُوا الْجَنَّةُ بِسَلَامٍ."

بَسَلَامٍ."

(طِعَاتِ الرَّاسِدِي: الرَّامِينَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْمُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الل

رجمد المنظم التراج ميں كرا من في سب سے كوئى بات جو آخضرت ملى اللہ عليہ وسلم سے كى وہ يوشى الله عليہ وسلم رب ھے نوگوں كو كھانا كھلايا كرواور ملام يميلايا كرو، اور دات كونماز پڑھا كرو جب لوگ سورے ہوئے ہيں، تو جنت ہيں ملائتى سے داخل ہوجاؤ ہے۔ يہ پہلا ادر الاقا حضور ملى اللہ عليہ وسلم كا اور جب ہيں نے آخضرت منى اللہ عليہ وسلم كا چرة الور و يكھا تو يمي نے بيجان ليا كہ يہ جھونے كا چرونيس ہے "

ببرحال سلام کھیلانا بہت او پکی چیز ہے اور سلام"اسلام" کی علامت

#### سلام كالمطلب:

ملائزماتے ہیں کہ السلام علیم کے معنی ہے ہیں کہ: میری طرف سے تم پر سلامتی ہو، مینی میری طرف سے تم پر سلامتی ہو، لینی میری خصیت ہے، میری ذات ہے حمیس جان کا، مال کا، عزت کا، آبر دکا کوئی گھڑہ محسول نہیں ہونا جائے ، میں مسلمان ہول اور مسلمان کی جانب سے کوئی خطرہ ہونا بھی نہیں، منہ میں رام رام اور بغل میں چمری ہوتا ہے ہند دوں کا شیوہ ہے، مسلمان کا ظاہر و باطن بکسال ہوتا ہے، دہ ذبان ہے کہتا ہے: السلام علیم! تو دل ہی

سلامتی والا وہ ہے، اس کے حضرت ایر تیم صیر اسلام نے کہا تھا:

"يْزَمْ لَا يَنْفَخْ مَالَ وَلَا يَنُوْنَ اللَّا مِنْ اللَّهِ." وَاشْرُا ١٨٨.٨٨) : (اشرأ ١٨٨.٨٨)

قرجر. المنظم ون كرمين وسطاكا كام مال اور

ہینے بھر وہ جو لے کرآیا در سمامتی و ارما''

چنی جو قیامت کے دن سلامتی اللہ دل کے آبر جائے، ود اس کو کام دیے۔ کو البیا دل کہ جس میں کھوٹ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کھوٹ کمیں ہے، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وجوکا نہیں ہے ، اور اللہ تعالیٰ کی محلوق کے ساتھ و بھی وھوکا نہیں ، یہ تلب سلیم ہے، جو یہ سلے کہ جائے کا ، وجنے میں واٹس ہوج نے گا۔

سلام کا جواب:

کوئی تم کوسلام کے تو تم اس کو جواب دو۔ یہ تم آن کریم کی آبیت کا مشمون ہے، ایڈ بقائی رشاد فرمائے جیں۔

> الزاف خيسَم بنحيّة فحيّوا بأخسَن ملها أن (١٤/٨١)

- الروارية - "أوجب قد كو مودم كني جائث أو مادم كالماحي - الروارية - "وجب قد كو مودم كني جائث أو مادم كالماحي

طرح جواب وسے دورائ سے مجھ ۔"

ان نے کہا اسلام میکم! تم جواب بیل کور ڈٹلیکر السلام! اس نے کہا السلام! میٹم درجمہ الندائم جواب بیس کور دلیکر السلام السلام درجہ الند و رکامیرا

سلام ورجواب پرنتیبوں کی مقدار'

آیک جدیث اس ہے

"انْ رَجَالًا جَاءَ لَى النَّبَيُّ صَلَّى اللَّاعَلَيْهِ وَسُلَّمُ

فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَ فَرَدُ عَلَيْهِ ثُمْ جَلَسَ، فَقَالَ النّبِيّ صَلَى اللّهَ عَلَيْهِ فَمْ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَسَلّمَ: عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: عِشْرُونَ. فَمْ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: عِشْرُونَ. فَمُ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: عِشْرُونَ. فَمُ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: عَشْرُونَ. فَقَالَ: فَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرْكَانَةُ اللّهِ وَبَرْكَانَةُ اللّهِ وَمَرْكَانَةُ اللّهِ وَمَرْكَانَةُ اللّهِ وَمَرْكَانَةُ اللّهِ وَمَلَى مَنْ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَمَلَم كَ رَجِمَانَ مَنْ اللّهُ عَلِيهِ وَمُلّم كَ رَجَمَانَ عَلَيْكُمْ وَمَعْ اللّهُ عَلِيهِ وَمُلّم كَ مَرْعَ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمَعْ اللّهُ عَلِيهِ وَمُلّم كَ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمَعْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ وَمِلْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِلْكُمْ وَمَعْ اللّهُ وَمِلْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمُعْ عَلَيْهُ وَمَعْ اللّهُ وَمِلْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِلْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَمُولُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّ

می یا سرف السلام علیم کہنے پر دس السلام علیم درجمت اللہ کہنے پر جس نیکیاں اور دلسلام بنیم ورجمت اللہ وہرکات پرتمیں نیکیاں کمتی جس اس طرح حسب سادم اس کے جواب پر دس ادر تمیں نیکیاں کمتی جس۔

واجب ہے بڑھ کرمستحب کا ثواب؟

جاری نقد میں ایک سوال وُٹِن کیا جاتا ہے: بناؤوہ کون سامستھ ہے، جس کا قواب واجب سے بڑھا ہوا ہے؟ انسازم علیم کہنا مستب اور اس کا جواب وینا واجب، بیکن جو تھی پہلے ملام کے، اس کو میں تیکیاں ال کئیں اور جو جواب دے اس کو جس تیکیاں س کئیں۔

### تیکی میں مدو کرو:

آ گے قرآن کریم کی آیت لیش فرمائی:

"وَنَعَاوَلُوا عَلَى الْهِرِّ وَالتَّقُوى وَكَا تَعَاوَلُوا عَلَى الْإِنْهِ وَالْغَدُوانِ " ترجمہ: - "اور تُحَوَانِوتَقَوْلُ كَكَامِ مِلْكَ وَمِلَ عَلَى مِلْكَ وَمِلَ

تر جمہ ؟ - "اور نیکی اور تقویٰ کے کام پر ایک دوسرے کی مدو کیا کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی کے کام پر ایک دوسرے کی مدو ن کیا کروں''

کوئی میگل کرنا جاہت ہے، کوئی تقو کی کرنا جاہتہ ہے، تو اس کا ہاتھ بالا کہ اس کی حوصہ افرائل کردہ جنگی اندائت تم اس کی کرنگٹ ہو، کروہ تا کہ معاشرے میں لیکی اور تقوی کی فضا قائم اور تکے۔

گناه بیس کسی کی مدو نه کرو:

ا ترخدا تواستا مناه کا کام آمانا ہے بتا ہے، یافضہ وفریاد آن کا کام کرنا ہے بتا ہے، اس کی مدہ شاکروں بلکہ جہاں تک ہوئے اس کا ہاتھ کیکٹر کرروکنے کی کوشش کروں تا کہ معاشے میں برائی ، کناه کارظلم وزیاد تی کی قضا قائم نہ ہو، چنانچہ آیک عدم ہے شرایا۔ میں ہے،

> "غَلَ خَامَعِ قَالَ شَمِعَتُ اللَّعْمَانُ بْنَ يَشِيْرُ وَهُو عَلَى الْسَلَيْرِ بَشُولُ أَعْطَابِيَ أَبِي غَطِيّة، فَقَالَتُ عَشَرةً بِنْتُ زواحةً لا أرْضِي خَلِّي فَلْيَهِد رَسُولُ الله ضَلَى الله عَلَيْه وَسُلْمُ فَاتِي رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمٍ فَقَالَ الْيَى اعْطَيْتُ ابْنِيَ مِنْ عَمْرَةً بَشَتِ زُواحَة عَطِيَّةً فَامَرَتُنِي أَنَ أَشْهِدَكُ يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ أَعْطَيْتُ سَائِرَ وَلَدَكَ مَلْنَ

هَذَا؟ قَالَ: لا! قَالَ: فَعُقُوا اللَّهُ وَاغْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ: قَالَ فَوْجَعُ فَوْدٌ غَطِيْتُهُ." ((نادى خ: اس:mar)

ترجد.....<sup>12</sup>عفرت بامرضی دحدالله سے دوارت ہے کہ جمائے معزت نعمان بن بٹیر سے سنا وہ منبر پر تھے، فرہا رہے کہ میرے باب نے جھے مطبہ کونا میری ماں کہنے گی۔ میں اس ومنت رامنی نبیس ہوں گی جب تنگ تو حضور صلی اینہ علیہ وسلمرکو معواہ نہ بنا لے، بن کے والد «حفریت نعمان بھی محالی ہیں، وہ بخضرت ملى التدعل وملم كي خدمت ميها حاضر بوسة ادر كيني کھے میرک ہوی ام بشیر، (بشیر کی والد،) کہتی ہے کہ میں بشیر کے نام ایک باغ کلوادول، میں نے کہا کہ کھیک ہے! کہنے تک کہ میں رامنی ٹین ہوتی ہوں، جب تک اس کی رجنزی ٹھیں كروات اليعلي رسول الشرمني الله عليه وسلم كي شهروت اس برينه ہوجائے، تو یا رسول اللہ! میں آپ کی ضامت میں اس لئے آیا ہوں تا کہ آپ گواہ بن جا کیں بل اسے میٹے بشیر کو بیرهفیہ دے مها مول \_ غرمایا: آخر تیری «وراه لا دبھی ہے؟ کہا: جی ماں : اولا وقو اور مجی ہے، فرمایہ: تو نے ساری اولا دوں کو آتا اتنا دیا ہے؟ کہا ك خييس! فرماية (مظلم سے اور ظلم ير ميس موات تبيس روس كا) اللہ سے ڈرواور اولاو میں برابری کرور کیا کہ اولوث آئے اور عطيدواليس مرلس

ایک دومری روایت عمل آتا ہے آپ نے قرایان کمی اور سے گواہی دلوالوا عمل گوائل تیم و بتا۔ (ماشیہ بخاری جاری اس ۲۰۵۲)

أيك مديث يس ؟ ٢ ب كرآب ملى الشعليد وللم ففرمايد تم عاج موكد

تمبارے سادے ہینے اور تمہاری ساری اوار وتمہارے ساتھ حسن سلوک ہیں براور کے شریک دول: ایک کہا کہ: تی ہاں! میان جوابانا ہوں ۔ فرمایا! تو پھر تنتیم ہیں بھی براوری رکھو! ٹرنگوگی ہیں اولا و کو برابر وو!

یباں ایک سنند اور ذکر کردول کی اگر اُبٹی زندگی شن ویٹا ہو تا اونا و کولیٹی الڑکوں اور لڑ کیوں کو برا ہر، برابر ویا جاتا ہے، اور اگر مرنے کے بعد وراشت تنتیم ہوتا لڑک کا دوبرا، لڑک کا ایک حصہ ہوتا ہے۔

مخصوص حالات میں کسی کو زیادہ ویتا:

بيمسك بمى معلوم بونا چاہئے كەكسى خاص دجەكى بنا پراگراد مادكونز جے وے تو ائن کی اجازت ہے، مثنا ایک بچی ہو ہے، باپ کے گھر ٹیٹی ہے، اس کو بچھ زیادہ وے دیا تا کہ اس کا ذریعہ معاش رہے، یا کوئی بھارہ معذور ہے یا بچہ دین کی خدمت یں اگا ہوا ہے ، دومرے اسینے کمانے کا نے میں کھے ہوئے ہیں ، یہ ہجارہ وین ک خدمت میں لگا ہوا ہے ، اس کو زیادہ و ہے دیا ، یا ایک اسپے والدین کی خدمت میں تگا اوا ہے، دومرے انگ الگ ، ہے جی اور یہ والدین کی خدمت میں شب و روز معردف ربتا ہے، تو اس تتم کی صورت میں آئیں کو اُگر ترجیح دی جائے، یعنی زیادہ دے ویا جائے قر درست ہے،لیکن بغیر کسی ہوئے اوالاد میں تغریق کرنے کو رسول الله معلی الشرطيه وملم في جود (ظلم) فرنايا ب، وديد مسئلة فوب ياد دكمت جاست، المُدفرمات میں کراگر کی باپ نے بروجرابیا کردیا قوامی نے ٹھیک ای فیمن کیا، بلکراس بچے کی اس عطید پر مکیت بی ثابت تبین موگ، میکن جارے دام صاحب کے زویک اس کی مکیت تو جاہت ہوجائے گی، لیکن اس کا خمیازہ باپ کو قبر میں میکٹنا ہوگا، اور اگر یہ ساحبزاده اپنے باپ کو فیطرانہ حلاہتا ہے، تو بھرخود انساف کردے، باق بین بھائیوں کو

### يەمىلمانوں كا طريقة نېيں:

ہزرے یہ ل تو یہ ہوتا ہے کہ مردے کا مال جس کے قبضے پیس آ جائے اس کا ہے، قبیمی بھائی! ہے لمریقہ درست نبیمی سے مسلمانوں کا طریقہ قبیمی ہے ،مسلمان کو تو ہیا و کھنا ہا ہے کے برا حصد اللہ تعالی اور رسول الله علی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ممثنا آتا ب؟ جنّا آپ كے هے يى آت ب، وه آپ كے كے طال ب، اور جو اس ب زیادہ ہے، وہ فرام ہے، اے فرام کھا کر عج کرنے حاق ایس سے پچھیس ہے گا، فرام کھا کر معدقہ اور خیرات کرو، وہ بھی جول نہیں ہوگا ، حق حلال کا کھا تا جو تہارا بنآ ہے، بان! اگر دوسرے دارٹ فوشی ہے تہیں دے دیں، چھوڑ دیں، تو تھیک ہے، چرکو کی حرج نہیں ہے۔ اللہ ہے ذروا اللہ تعالی مخت سزا دینے والا ہے، لیک اور تعویٰ کے کام یر اعانت کرور ایک دومرے کے مناہ ادر ظلم و زیادتی کے کام بر ایک دومرے کی اعانت ندكرو، بك باتھ مكڑنے كى كوشش كرو، الله تعالى سے وروا الله تعالى منوا وسینے واللہ ہے۔ لیکی کرو مے بھیمیں اس کا اجروے کا، اور لیکی کی مدد کرومے تو اس بر مجی اجر دے گا، گناہ یہ عدوان بی وقتلہ ہوئے تو سزا دے گا، اور اگر گناہ کے یا عدوان کے کام میں کسی کی اعانت کرو کے تو تم بھی چکڑے جاؤ گئے، قیاست کا ون تو بہت دور ے رئیبی بکڑے حاؤ مے ، ذرا قبر کے منظر کو دکھولیا کرو، سوچ لیا کرو۔

مهمان کا اکرام کرد:

مہمان کا اگرام کیا کرو، عزت کا برتاؤ کیا کرو، شرقا کیتے ہیں کداگر دشن بھی ایچے گھر مہمان جوجائے تو جب تک وہ تمہارے گھر شک ہے، اس کے ساتھ وشنی کا مظاہر : نہ کرو، تمہارے گھر سے چلا جائے گھر جاجو جو کچھ کرو۔

بعض لوگ ہیں جنم می ہوں کہ ان کی تعویٰ بی چینٹش تھی ، رجم تھی ، وہ کھر پر آ جاتا ہے ، تو دھکے دے کر نکائل ویتے ہیں، بیدا ہانٹ ہے ، شرفاکے ہاں بیدوستورٹیل ہے، شرقا کا دستور یہ ہے کہ کوئی جائی دشن تھی تمبارے گھر پر آ جائے تو اس کا آ کرام کروہ مہمان تمبارے گھر آیا ہوا ہے، اس کو کوئی سخت افقا اسپنا گھر پر آئے کے بعد نہ کہو، اس ظرح پڑوی کے ساتھ بھی حسن سکوک کرو۔ وزخر و موڑنا ان زلعمہ کائی رابعہ دلائی رب زلعالیں

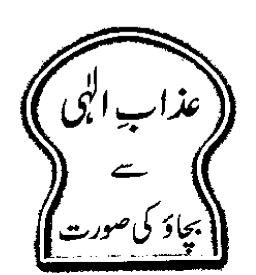

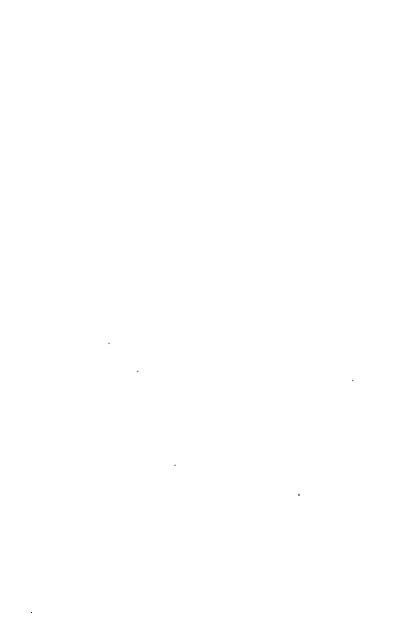

يتم (اللما لأرحس (لرسم والعسرائي ومؤاح عنه حياه والازق واصطفرا " ... . وَإِيِّنَ لَهُ أَرَّ مِثْلَ الْجَنَّة تَامَ طَالِبُهَاء وَلَا كَالنَّارِ فَامَ هَارِيُهَا، وَلَا أَكْثَرَ مُكْتَعِبًا مِنْ شَيَّعٍ كُسَبَةَ لِيُوْمِ تُذَخَّرُ فِلَهِ اللُّخَائِرُ، وَتُهْلَى فِيْهِ السَّوَائِرُ، وَتُجْتَمَعُ فِيْهِ الْكَنْجِرُ، وَإِلَّهُ مَنْ لَا يَنْفَقُهُ الْحَقُّ يَضَّرُّهُ النَّاطِلُ، وَمَنْ لَا يَسْتَقِيْمُ بِهِ الْهَدَىٰ يَجْرِ بِهِ الْعُسَلَالُ، وَمَنْ لَّا يَتَفَعُهُ الْيَقِيْنُ يَضُرُّهُ الشُّكُّ، وَمَنْ لَا يَنْفَعُهُ خَاضِرُهُ فَمَازَيْهُ عَنْهُ اعْوَرُ. وْغَائِنَهُ فَنَّهُ أَغْجَوْء وَإِنَّكُمُ قَدْ أَجِرْتُمُ بِالظُّفُن وَدُلِلْتُمُ عَلَى الزَّادِ. أَلَاا وَإِنَّ أَخُواتَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمُ إِلَمَانِ: كُولُ الْأَمْلُ وَإِثَّبًا ثُمَّ الْهُواي ..... " (البداية النباي ع: ٤ من ٢٠٨٠) ترجمه: ﴿ "اور بِ فَكَ عَل نَے نَعِي وَيَعِي وَيَعِي جنت جیسی چیج جس مے طلب کرنے والے سورہے ہون ماور نہ دوزرخ میسی چز کدائ سے بھا کئے والے سورے ہول، اور ندائ ہے

واقتدكر بلاكن روايات براعتاوا

آئی میرے ساتھی کہد ہے تھے کہ تم نے کہا دی میں واکر میں کیا، «مفرت مسین رہنی اللہ حدی شباوت کا ٹٹر کرہ نیس کیا۔ معنزے مسین رمنی المند معند کی شہادت بیاتو بہت بڑا سانچہ ہے، بہت بڑا الیہ ہے، کیکن اس کے بارے میں حام خور پر جوروائیس و کر کی جاتی ہیں، ان کو تائیں اعلاء کچھنا بڑا مشکل ہے، اس سے کہ اس زمانے میں اضاری دنچرٹر تو ہوئے کیس ہے، اور یہ خبررسان انجانیاں نیس ہوتی تھیں، ٹی ٹی می کا نمائندہ نمیس ہوتا تھا، وائس آف : مریکا اور وائس جن برمنی کا

میدان کر بلا کے بینی شاہد:

حضرت حسین رض الله عند اپنے تمام رفقاً کے ساتھ شہید ہو گئے نظے، ایک حضرت زین العابدین رشی اللہ عند اور گھر کی مستورات اپکی شمیں، اور حضرت زین العابدین رضی اللہ عند نے اس واقعہ کر بلا کے بعد زیان بالکل بند کردی تھی، محرش نشین ہو گئے شتے۔ اس لئے ان کے حوالے ہے کوئی روایت مشکل ہی سے لے گی۔

واقعه كربلا كراويون كأحال:

سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ واقد کر با کی اتنی پوی جو واستان تعنیف کی گئی ۔
ہے، اس کا راوی کون ہے؟ وہ افتیار کی دیارٹر کون تفاج جو ان واقعات کو کلم بند کر رہا گھا۔ ان واقعات کے کلم بند کر رہا گھا۔ ان واقعات کے سفتے ہے این لگنا ہے کہ جیسے شہرہ ان سکے ساتھ تھا اور ٹو ؤ لے رہے تھے۔ جگہ جگہ سکن میں وشق اور ٹو ؤ لے کے مقالی جن بھر مقول کے بیارٹ کھی ہوں گے، جو مقرت حسین وشق اور لان میں ایکٹریت الل کوف کی تھی، اور ان کی لوگول نے مقالی جسین وشق ہو اور لان میں ایکٹریت الل کوف کی تھی، اور انجی لوگول نے مقارب حسین وشق اللہ عز کو بلایا تھا اور مقدود فقتہ برچ کرنا تھا، بحد میں ہے دوایات تھنیف کی کئیں۔ شن کو چھتا ہوں۔ کیا قاتلین حسین کی دوایات معتبر جیں کہ بیوتھہ ہوا کہ لیک میں تھا جی ہوں اور دوسروں کو بھی رہا ہے۔ ان ایکٹریٹ جی اور دوسروں کو بھی رہا ہے۔ جی اور دوسروں کو بھی رہا ہے۔ ان میں میں بیٹھ کر تھنیف کی گئی جی اور دوسروں کو بھی

فتنه كالمعنى

ایک بات خاص طور سے کہتا ہوں دعر نی زبان میں فتنہ کہتے ہیں اس حارت کو جس ش من عن و باطل کی کیفیت مشتر ہوگئی ہو، چہ نہ چانا ہوعیٰ کیا ہے؟ باطل کیا ہے؟ بچ کیا ہے؟ جموعت کیا ہے؟

سانحه مشرقی پاکتان کا کیل منظر؟

مشرتی پاستان کے سانحہ کے جو حالات اخبارات میں چینے رہے ہیں، اب

تو روز کے روز اخبار آنا ہے، اور روز کے روز حالات چینے ہیں، لیکن وہاں کے دانھات بکی اور نظام کو دانھات بکی اور ذکر سے جائے تھے۔ حکر انوب سے عوام کو حالات سے مجع طور پر مطلع نہیں ہوئے ویا، ایک طرف شیخ مجیب الرحمٰن کو ساسنے کھڑا اس کے ساتھ تھے، دوسری طرف بعثو صاحب اور ان کی کا بینے تھی، دولوں طرف اس حمل کی ٹیریں پھیلاکر اشتمال بیدا کیا عمیا اور تنجہ وہ موا جوسب کے سامنے کی کا بینے تھی، دولوں طرف اس بعد عمی ہے جوسب کے اعمیا دولات کیا ہے؟

### كراچى كفهادات كا ذمه داركون؟

ای طرح اب کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، یہاں کیا ہورہا ہے؟ کون قو تیں اربال کیا ہورہا اور کہا ہورہا ہے؟ کون قو تیں لارجی ہیں؟ کمی افرام غریب مولویوں پر دھردیا جاتا ہے، کمی کی پر، اور کمی کی پر معتاجوں، لیکن کی کیا ہے؟ معلوم کی ہے؟ جمید نہیں چلا، عبار اتبار آپ کی کیا ہے؟ معلوم کون ہے؟ کی جہر پر نہیں چلا، عبار اتبار اور جب برغبار بینے گا، تم دیکھو کے کہ کرنے والوں نے کہا کردیا ہے؟ نسوذ بالشا فی نعوذ بالشرا اللہ تعالی وہ روز برند لائے۔ او بر والوں نے کہا کردیا ہے؟ نسوذ بالشا فی نعوذ بالشرا اللہ تعالی وہ روز برند لائے۔ او بر ایک مثال ہے اس بات کی کہ برد پر بینیندہ کے در بعد سے حق و باطل کو اس طرح گذیر کردیا جاتا ہے کہ آ وی کے لئے فیصلہ کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔ او ان واقعات پر تہمرہ کردیا جاتا ہے۔ کہ آ وی کے لئے فیصلہ کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔ او ان واقعات پر تہمرہ کردیا جاتا ہے۔ کہ آ

## اسلامی تاریخ کے بوے بوے واقعات اور دل محرم:

ادد ایک بات یہ کدآن دس محرم ہے، اور انقال سے آن جو کا دان ہی ہے، جو دس ہے ہو کا دان ہی ہے، جب سے بحرم شروع ہوا تھا، ای وقت سے ڈرر پا تفاک انٹر تعالیٰ خبر کر ہے، جعد دس محرم کو آر باہے ، جاری بیمل کی وہد سے بوا خطرناک ہے، ہم لوگ تو دس محرم کو مرق معرمت حسین رضی معرمت حسین رضی اللہ عند کے دوالے سے بچھانے ہیں کدوں محرم کو معزمت حسین رضی اللہ عند کے دوالے سے بچھانے ہیں کدوں محرم کو معزمت حسین رضی اللہ عند کے دوالے سے بچھانے ہیں کدوں محرم کو معزمت حسین رضی اللہ عند کے دوالے سے بھانے ہیں کدوں محرم کو معزمت حسین رسی

صدیت شریف میں آتا ہے کہ اسلامی تاریخ عمل انسانی تاریخ کے تمام بڑے میزے واقعات ایل وی محرم کو ہوئے میں و آنجنفرت میں انتہ علیہ وسلم کا ارشاد مرزی ہے۔

> ".....قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَبُلُ يَوْمُ طُلَقَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ اللَّهِ عَنْهُ فِهَ خَبْقَ آذَمُ وَقِيْهِ الْهَبِطُ وَقِيْهِ لِنَبْ عَلَيْهِ وَقِيْهِ مَاتَ وَفِيْهِ قَفُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ ذَائِةٌ إِلَّا وَهِي مَصِلْحَةً يَوْمِ الْمُحَمَّعَةِ مِنْ جَبْنَ مُطْبِحُ خَتَى نَطَلُع الشَّمْسُلُ طَفَقًا مِنَ الشَّاعَةِ إِلَّا الْجِنُّ وَالْإِنْسُ عَنْهُ مِنْهُ الشَّمْسُلُ طَفَقًا مِنَ الشَّاعَةِ إِلَّا الْجِنُّ وَالْإِنْسُ ..... الخِيرة من ١٤٠١)

ترجمہ السب سے افتال دن جمد کا دن ہے ان اللہ علی سے افتال دن جہ ای علی حضرت آدم علیہ انسان کی تحلیق ہوئی اور اس بیل آسان سے انتہارے کے دور ای بیل ان کی تو ہم تظور ہوئی اور اس بیل ان کی جو سے ہوئی ، ( تو اس بیل ان کی جب بجو گا ہو اس بیل ان کی جب بجو گا ہ اور اس بیل کا دی اور آل کی مور جب بجو گا ہوں ہوتا ہے (ان کو بیر تو معنوم گذار کہ در ترق کیا ہو ہے کہ کو اس ہوتا ہے (ان کو بیر تو معنوم گذار کہ در ترق کیا ہو ہے ہو ہا ہے اور دان ہو ان کو میں آری ؟ البیس سن تو تو میں آری ؟ البیس سوری خاری ہو ہو ان ہے اور دان شریت شروع ہو ہو تا ہے اور دان شریت شروع ہو ہو تا ہے اور دان شریت شروع ہو تا ہے آن کا دان شریت شروع ہو تا ہے اور دان شریت شروع ہو تا ہے کہ آن کا دان شریت شروع ہو تا ہے کہ تو ان گا ہو ہو تا ہے دان شریت شروع ہو تا ہے کہ تو ان شریت کے دان شریت کا دان شریت کیا ہو ہو تا ہے کہ تو ان کو دان شریت کیا ہو ہو تا ہے کہ تو ان کو دان شریت کیا ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو کہ کو ان کو دان شریت کیا ہو ہو تا ہو ت

تو معترت معين ريني المدعنه كي اس ون شبادت به ناريخ كاليهنا واقد تبين

ہے ، بگ کیکھ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ایسی ہے کہ تام پی کے بڑے بڑے بڑے واقعات اس من دوسے میں ۔

انقلابات کے تین موسم:

شن نے تین چیزوں کو خاص خور پر نوٹ کیا ہے، جہاں تک اپنی مثل کام ''کرتی ہے

ا: سنایک آو مغان انهادک نقیل کے آدا آن سے اب جودات گزرتا ہے۔ مجیسہ وغریب انعاب ان ہے۔

۳۰۰۰ ایک موسم کی بودی گئیب و خریب کیفیات کے کرآ تا ہے، جب گزر<del>ہ</del> ہے قر گئیب و خریب انتقابات بیدا ہوتے ہیں ، دران کی تمل تکیل ہوتی ہے۔

۳: ۱۰ اور یک دی محرم کیاس دن سے مظیم واقعات و سانع ہے گی تاریخ واریتہ ہے اور آئندو بھی ہولناک سانگر ان دن سے خسک بٹلاٹ کتے ہیں۔ اس کے دورے سے دیکھنے کی چیز ہے ہے کہ ہمارے سے قضا وقدر کے فیصنے کیا ہور ہے ہیں؟

# مقصد کی بات:

العظرات المستون بغنی اللہ عمل کی جانب جو واقعات المسوب کے انتظافی ہیں، الن ا واقعات کو فرکر کر کے روز اور رانا ڈائن کا کوئی متیجہ تمہیں ہے۔ تمہار سے متصد کی ہات و یہ ہے کہ اس میں، اس عادی کا کرتمہار ہے تی جس کیا فیطے ہوئے جی اور کیا فیطے ہو رہے جی ؟ اور افیائی تاریخ کے بارے میں کیا فیطے کے جارہے جی ان اور پیش فرش کے وقع جوں کرتمہارے افعال تیت اور جائیں کے ویسے می فیصے ہوار سے لیجے آئا کی نے۔

جیسی رعایا و پیے حکمران:

ایک صاحب نے دوون پہلے کا لکھا کہ کیا دیکھ ہے کہ چیے عوام ہوتی ہے: رعایا ہوتی ہے، ویسے ان پر تشمران مسلا کے جاتے چیں؟ چی سے جواب جی کھنا تھا کدنگی ہے! قرآن وحدیث سے اس کا ٹیوت موجود ہے آ ٹھویں پارے بی ہے: "وَکُذَالِکُ فَوْلِی بَعْضَ الطَّالِلِينَ فَعْضَ الطَّالِلِينَ بَعْضًا مِنَا

كَانُوا يَكْسِبُونَ. " (الانعام: ١٣٩)

ترجہ:۔۔۔۔''ای طرح مسلط کیا کرتے ہیں بھش ظالموں کیعش پر ہسب ان بوتملیوں کے جودہ کرتے تھے، اور ہسب اس کے جودہ کماتے تھے۔''

ان کی کمائی کی برونت جم قتم سے اندال بندوں سے بگڑتے یا سنورتے جیں، اس هتم سے حاکم، اللہ تعالی ان پر مسلط کرتے ہیں، ان طالبوں کوظلم کا حرہ - چکھانے کے لئے۔مفتوۃ شریف جس ایک مدیث قدی ہے:

"إِنَّ اللَّهُ كَمَالَى يَقُولُ: أَنَّ اللَّهُ لَا إِنْ إِلَّا أَنَّ اللَّهُ لَا إِنْ إِلَّا أَنَّ اللِكَ الْمُلُوكِ فَى يَدِئ، الْمُلُوكِ فَى يَدِئ، وَإِنَّ الْمُلُوكِ فَى يَدِئ، وَإِنَّ الْمُلُوكِ فَلَ مَلُوكِ مَلُوكِ مَلُوكِ مَلُوكِ مَلُوكِ مَلُوكِ فَلَوْمَهُمْ بِالرَّخْمَةِ وَالرَّأَفَةِ، وَإِنَّ الْمِيَادَ إِذَا عَصَوْبَى حَوْلَتُ قَلُومَهُمْ بِالرَّخْمَةِ وَالرَّأَفَةِ، وَإِنَّ الْمِيَادَ إِذَا عَصَوْبَى حَوْلَتُ قَلُومَهُمْ مِلْ اللَّمَةُ وَالرَّأَفَةِ، وَإِنَّ الْمِيَادَ إِذَا عَصَوْبَى حَوْلَتُ فَلَوْمَهُمْ بِالرَّخْمَةِ وَالرَّأَفَةِ، وَإِنْ الْمُيَادَ إِذَا عَصَوْبَى حَوْلَتُ فَلَومَهُمْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالنَّكِنِ الْمُعْلَولُ الْمُلْوَكِ وَالنَّكِنِ الْمُعْلَولُ الْمُلْمَلُولُ وَالنَّكِنِ الْمُعْلَولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالِمُوالِمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ

تر جمہ: .... بھی اللہ ہوں! میرے سوا کوئی معبود نہیں، عمل بادشاعوں کا بادشاہ موں، بادشاموں کے قلوب میرے ہاتھ عمل جیں۔ لوگ جب میری اطاعت کرتے جی تو بادشاموں کے دلوں کو چھر دیتا ہوں، وہ ان سے شفقت اور فری سے ویش آت ہیں اور جب بندے میری نافر الی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دلوں کو تنی اور عظم کی طرف چھر ویتا ہوں، چھر لوگ مشر بنوں کو بدوعا کیں دیتے ہیں۔ اس میرے بندوا تم اپنے حاکموں کو کالمیاں مدود تمہد ہے ساکم اگر ظائم ہیں تو میری الرف التجا کرو تم تھیک دوجاتا ہے، تو تمہارے حاکموں کو بدل دوں گا۔''

اور شکل کی روایت ایس ہے آب: "انتخبا النظوانون انتخدادیک الوشور علیظتم " (منتکوع اس: ۳۲۳) تم جیسے ہوتے واپنے ادیر اور حاکم سیرو کئے جا کیں شکہ ظالم کو اس کے تعلم کا جار ضرور مل ہے۔ ای طرح ایک اور حدیث شرایف ہیں

> الإن الله تغالى ليشدني الطَّالِم حقَّى إذا أَحَدُهُ لَمْ. (مُثَاوَة من سمس)

تر برسال الانتراق فی طالم کو زشکل رابیته تیں ایبان تک که جب اس کو میکزیتے تین تو پھر ان کو چھوڑے تیس میں ۔'' و کیلینے والوں کو ان پر تر می آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی گرفت سے وو فٹا تمیس

مغراب الني سے بياؤ ك صورت:

۔ اصل چے تو بھڑے لئے لاکن توجہ اور لاکن احزاد ہے کہ جم اسپے اعمال کو تھیکہ کریں ، چانا نجر قرآن کر کے میں ہے

> "قَلَوْ لَا كَانْتُ قَرْبَةُ امْتُ فَفَعْهَا إِيْهَانُهَا إِلَّا قَوْمُ يَوْنُسَ. نُشَا اخْتُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْجَوْى فِي الْمُعَيْرَةِ الذَّبُّ وَنَعْمَهُمْ إِلَى حَبِّنِ. ال

ترجمہ المجموعی کول در ہوا؟ کہ کوئی میتی ایمان المستحق ایمان المستحق ایمان المستحق ایمان المستحق ایمان المستحق المیان المستحق الموان المستحق ا

احضرت مِنْس علیہ انسلام تو کے کرنستی ہے نگل گئے کہ جے ون کے بعد نم مِ عَدَابِ أَجِبَ كَاءَ كَافِر مُعَالَى إِرَاتَ ربِّ ورهنم بن يوس عذيه العلام سنة جو وقت مقرر کیا تھا، ہر چند کہ ہے اجتہارے کیا تھا، ولی الّٰہی سے ٹیس، میکن اللہ تعالیٰ اسے تھیوں کی بات رکھتے ہیں، ان کے منہ سے آگل ہوئی بنت فاط تیں ہونے وستے، جہڈنجہ المين الآن ون جمل وان مفترت الأِس عبيه استراس في كَهَا قل كه تم يه مذاب؟ جائب گاه عذاب آیا، جب عذاب کے '' فارنمودار ہوئے تو یوری قوم کواس خرف توجہ ہوئی کہ یہ تو الذاب التي ہے، معترت اوٹس علیدا سرام تحیک کہتے ہتے، ہر بٹال ہوئے ، اپنے بزے ، وزهوں ہے اوجہا، انہوں نے کہا کہ عفرے اوٹس علیہ السلام کو علاقی کرو، مضرب موٹس میدانسلامیستی سے جانیکے تھے، بالآفران بوب پوٹھوں نے کہا کہ اگر معنزت ہوگی صيه اسلام تيس الله م مي قويه كراوا سارية وك. كيا مرد كيا عورتين دكيا يخ ميدان میں نکل مے اور سب کے حقوق مواف کر وائے تی کر اگر نسی نے کسی کا صبتر اپنی حبیت میں رقایا ہوا تھ وہ وُکھاڑ کراس کو دانی کردیاء تیام نظائم ہے تائیب دو کیے اور صغرت يؤمل علي السلام ڪوٽل ٿال جو بيه اوبيال کي تھيل، ان سے ٹائب جو تنے ۽ آي توركز لي، القد تعالى نے ان كى تي تو يہ قبول فرزئے ، وائ ان سے عذاب ثاب دیا، "لَمَّا اللَّهِ الْكُنْلُهُمَا عَنْهُمُ عَذَابَ الْجَزِّي فِي الْحَيْرَةُ الدُّنْيَا" (ب ووايان ك آئے تو جم نے ان ہے رسوائی کا انتراب نال دیا اس دنیا کی زندگی میں۔ قوم بونس کی می دانش مندی کی ضرورت ہے:

اے کائی! کے کرائی والے معفرت ونس علید السلام کی قوم جیسی وائٹ مندی
کا مظاہرہ کرتے دور اسپنے محتاجوں سے تائب ہوجائے، جس نے جس پر کوئی ظلم و
زیادتی کی ہے، اس ظلم و زیادتی سے تائب ہوجائی ادر معافی بائٹیں! فدا کی تم کھاکر
کہتا ہوں کہ آج عذاب ٹل سکنا ہے، اللہ تعالی کی عنایت معفرت یونس علیہ السلام کی
توم کے ساتھ تم ہے اور معفرت محمد ملی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نمیں ہے، ارشاد الی :
"محکدتم شور اُنٹیڈ اُنٹی جٹ بلناس" کے مصداق تم تیرامت ہواور فیررسول ملی اللہ
علیہ وسلم کی فیرالائم ہو۔

توبدنه كي توباك برجائي مح:

کین جب توب ہی ذکروادر اپن اصلاح بی ترکرد، اپنی روش بی نہ بدلو، تو پھرتم کو تمہارے باتھوں سے بلاک کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بناہ بی رکھے، جارے انفال اسٹے بگر کے جن کہ کی کی مجھ بی نہیں آتا ادر کی کی بھی عشل بی نہیں آتا کہ کیا کریں؟ بے تظیر بعثو کبتی ہے کہ معالمہ میرے قابوسے باہر ہے، ادر دومرے لوگ جو ذمہ دار جیں وہ سب عالا آنچکے ہیں، کمی کی مجھ بی نہیں آتا کہ کیا کریں؟ عذاب الجی کے مداشے کی کی چیک تیں جل کی دیے عذاب الی ہے!

کراچی عذاب کیوں؟

تم کوے کہ عذاب مرف کرائی والوں کے لئے ہے، باتی ونیا بھی تو ایک ہے؟ تہیں معلوم نیس ہے کر کرائی پاکتان کا دل ہے، دل پر کول جلادی جائے تو

آ دمی شتم ہوجہ تا ہے، اس پورے ملک کا دونہائی فریق بیاتھ کراری اٹھا رہا ہے، اور اس شہر سکہ ہرے میں مشہور تھا کہ جوکوں، نگوں کا مائی باپ ہے۔ جس کو روز کارفیس ملا تھا، وہ بیان آجازہ تھا، اللہ تعالیٰ بچھ نہ بچھ روز کار اس کو عطا فرما ہی دیتے، چند ہی سالوں ٹیس اس کی آبادی بچاس ارکوے براحد کرائیک کروڑ ہے اور برگی ہے۔

ریہ کوشالی ہے:

لیکن جب کمی کوامن اور پیش بیند ندا کے اور وہ جانے سے نکل جائے ، تو چمر انفد تھائی تھوڈی کی گؤٹ مائی فرماتے ہیں، تھوڈی کی سزا دیتے ہیں، اور اب ہرسزا شاید ایسی ہوچک ہے کہ خد کم برائن! شاید بیشیاطین مغرب سے جارے اس ملک سکے تو ڈرنے کا فیصلہ کرلیا ہے اور تمہارے ہاتھوں سے کردا رہے ہیں، کون شتا ہے بول درویش! مشہور سے درویش کی ہاہے کون سنتہ ہے؟

اس بندر بانث كانتجي؟

یہ چینز پارٹی والے ہوں ، ایم کیوائی والے ہوں یا تفقی والے موں یا تفقی والے موں یا مجازی والے موں یا اور کوئی دوسرے تیسرے ہوں ، پٹن آئ اختاء کرتا ہوں سب کو کہ تمہاری اس ہندر بائٹ کا تیجہ یہ نظام کا کہ یہ روئی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی ، تم آئیں میں لڑت رہو گے ، قربہ نیال تمہاری ہوئیں ، ڈیزامہ سائل ہیں سولہ سو آ دی قتل ہو ہے ہیں ، یہ افسادی دنچوٹ ہے ، ورز سرنے وانوں کی تعداداس سے کہیں زیادہ ہے ، کتنے ہوک مرے ، لوگوں کو کتی او میتی ہائیجائی گئیں ، کوئی حد ہے ؟

مسی کو پچھانہ ملے گا:

تم نزتے رہوں لیک دوسرے کو ،رتے رہو اور اپنے حقوق کی جنگ نزتے رہوں تیجہ یہ ہوگا کہ کن کو چی چھوٹیں ملے گا، بلکہ کوئی اور کے کر چلا جائے گا، سازشوں کے بلان تیار ہونیکے ہیں، منصوبے بنائے جائینے ہیں، ننتے سرتب ہونیکے ہیں، اور حمیں دست وگریاں کرویا تمیا ہے کہتم آبیں میں کڑو۔ م

ملک ہوگا تو حقوق ملیں گے:

یس کہنا ہوں کہ ملک ہوگا تو حہیں حقوق ہی طیس ہے، ذیادہ نہ سیانح توڑے اس کی انہادہ نہ سیانے توڑے تو اس کے اس انوائی کو بند کروں یہ جائے ہیں۔ جس انہادہ کی ہند کے اس انوائی کو بند کراوں یہ جنے متعلقہ طبقے ہیں، جس ایک ایک فروے کہنا تھا، آج متعلقہ کی مقدت سے لے کر ہے والوں تک، ایک وقت آئے گائم کہ ہے کہ کہنے کہنا تھا، آج شاید تم الوکوں کو میری بات بری کے ہے دری ہے، شاید تم باری کہنا تھا۔ برچہ کر ہے ویہ مکی ہوا۔" فلندر جرچہ کر ہے

بھائی بھائی بن جاؤ:

خدا کے لئے سارے کے سارے کے سارے تائب ہوجاؤ اور آئی جی ایک ووسرے

تہ جو زیاد بڑال ہوئی چیں، معاف کروالو، آج بھی یہ عذاب اللی بی سکتا ہے، ورنہ کوئی

آریر، کوئی قوت، کوئی بھی پولیس، کوئی بھی ٹوج اس عذاب کوجیں ٹال سکتی، صرف آیک

ای داستہ ہے اور یہ جہیں بھی جی بی تین آتا، اللہ کر سے کہ یہ تمہاری بھی جی جی جہائے۔

اقتدار کی جوئی یا حقوق کی جنگ یا ہوئے چوٹوں کا جوڈ کھڑا کیا جوا ہے، اس کو جبوڑ وو

غدا کے لئے! جس نے کسی پر زیاوتی کی ہے، طالم سعانی یا گئے میں مظلوم ہے، اور

آپس میں محل فی جاؤ، بعائی بعائی بن جاؤ اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں تائب ہوجاؤ، یہ

نظامیہ النے کی جائے

اشتعال ولانا آسان ہے، آگ بجھانا مشکل ہے:

لوّ ہمارے گئے تو اس تاریؒ کے آنے سے بدعبرت ہے کہ ہم اسپتے اعمال کو دیکھیں، انفرادی اعمال کو بھی اور اچھ تی اعمال کو بھی، جذبات کو اشتعال ولانا ہوا آسان ہے، لیکن مجی ہوئی آگ کو جھانا ہزا مشکل ہے، ایک جان پر کھیل کرخدا کے لئے اس مقراب کو، اس آگ کو بھیاؤا حزید ٹیل چیڑنے کی کوشش ند کروا تو دوسنوں کی فرمائش پر اسٹے کلمات کہنا ہوں، اس سے زیادہ قبیں، سے بھی جی نے وکھی ول کے ساتھ کھید دیے جی، ورزسٹنا کوئی تبین ہے۔

ہم کہتے ہیں پاکستان شہوڑو:

عمل من الله مرقدة البر تراب من مطا الله شاه بخاری نور الله مرقدة البر بر بینی كر فرمات نقط الله مرقدة البر بر بینی كر فرمات نقط الله مرحد بلید بین المر با آیك ال كار كر بلید بین كر سنوا آن به بهم كیج مرد به المرادی كهدوه المرادی كهدوه آن بوكل و بنا جاسبت بهور به دوه المرادی كهدوه آن بوك الله تعالی نه بها كرس الو الله تعالی نه بها و به بهرت عطا فرما فی تحق الرا المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المرا

تم نے سقوط و حاکد کے دفت جاری ندی:

اسالاء میں ہم نے کہا تھا کہ ضدا کے لئے نہ توڑو! تم نے ہماری ٹیس کی ۔ آج میمیس سال کے بعد میروعی واقعہ ویش آرہا ہے، تم ہماری ٹیس سنتے ہو، اپنی اپنی خواہشات کی بٹی تمہاری آ تھوں پر بندمی ہوئی ہے، تہیس نظر بی ٹیس آرہا۔

# سلگتی آگ نظر آرہی ہے:

المحدوث واری کوئی خواہش نہیں، ہم نیٹی خواہشات کے ساتھ بات نہیں کرتے، اسپیز کسی سفاد کے لئے بات نہیں کرتے، ہمیں آگ کی ہوئی نظر آری ہے، ایمی تر دیکھو سے کہ کیا ہے گا؟

وہ ایسا دل جا اور اللہ معصوم بچول کا دووہ کیں ماہ ایسا دل جا ادکان پر آیا ہوا دووہ یا تو خراب کروادیا گیا یا گرادیا گیا، تہماری دودہ کی دکانوں پر دودہ کیس لے گا تو بچکے کہاں سے دودہ جیس کے جم بیاردل اور بچول کا تو بچھ خیال کروڑ خدا کے لینے اس سے باز جہاؤا دس کو نہ تو ڈوا تو ڈے والے تہمارے باتھ سے تروار ہے ہیں، اور اپنے نقشے بنا رہے ہیں، جمہیں یہ نہیں ہے، تم ان چھوٹی چیزوں پر الز رہے اور روثی ہے، میرا مالک و بتا می رہے گا، کمی کو تھوڑی اس جائے گی، کمی کو زیادہ ٹن جائے گی، آیک دوسرے سے مقالم کی معافی لے اور ایک دوسرے کو معاف کروہ اور جی وافعاف پر قائم جو جاتی اور اللہ کی بارگاہ میں تو یہ کراہ، آئ عذاب ٹن جائے گا، اور آگر ایسا نہیں

### دوزخ ہے بھا گئے والے سورے ہیں:

امیرا امؤسنین حضرت علی کرم الله وجد فرمات چی کدهل نے جنے جیسی کوئی چیز نمیس دیکھی جس کے طلب کرنے والے سورے ہوں اور دوزخ جیسی کوئی چیز نمیس دیکھی، جس سے بھاگنے والے مورے ہوں۔ بیالغاظ تو حدیث نبوی کے چیں، حضرت امیر المؤسنین نے آئنصرت مسلی الفرعلیہ وسلم کے الفاظ تقل کئے چیں۔

### سب سے بڑی کمائی؟

لکین ڈیک تیسرا فقرہ ساتھ طابیاً، وہ ان کا اپنا ہے، وہ حدیث ٹی کُیں آ یا کہ پی نے کی کو اس سے زیادہ کمائی کرنے والانہیں دیکھا جو تُحَصُّ کر کوئی چیز ایسے دن کے لئے کما لے جس جی ذیفائز جع کے جائیں گے ، جس جی سرائز مینی جد کھول و بینے جائیں ہے ، اور جس جی قمام کبائز جع کردیتے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ کسی ہے آخرے کے لئے کوئی چیز کمالی تو واللہ: اس سے بوی کوئی کمائی کسی کی تیس ہے ، سب سے بوی کمائی یہ ہے کہ کوئی آوی آخرے کے لئے جائے تھوڑی بی چیز اس نے کمائی جو آخرے کے لئے کوئی چیز کما ہے۔

#### اشراق کا تواب:

ایک صحابی، رسول الفد صلی الآر عذید و کمل خدمت بیل حاضر ہوئے اور کینے
سے ایا رسول الفدا نجیس کے فتح ہوئے کے بعد وہاں چیزوں کی خرید و خروخت کا بازار
الگی کیا، جس کے جے جس جو چیزی آئیں اور اس کی خرورت سے زائد تھیں آئی کیا، جس نے نقط ویس نے نش میں مشغول ہوگیا
نے نق ویں، اور کسی نے ضرورت کی چیز خرید کی قوجی اس سودا کری جس مشغول ہوگیا
نے بہت میں فوگ سودا کر ہوتے ہیں ) اس سے بڑا نفع کیا یا۔ آج ایک وان جس جس اس خیر ایک مطوم تبیل تھے اس نے بہت میں فوج کہا یا۔ کتا کیا بیا ؟ سعلوم تبیل تھے اس وقت یا دقیمی رہا، خالیا اس محابی الله علیہ وسلم کے فرمایا: کتا کیا جس کے اس دوسرے کو تی دی۔
رسواں! ایک سے چیز لیتا تھا، دوسرے کو تی دیتا تھا، ایک سے کی، دوسرے کو تی دی۔
صدیت شریف جس ہے کہ اس پر آپ سنی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا جس تھے صدیت شریف جس کے دائی جس تھے۔

"قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنَ لَعَدَ فِي مُصَلَّمَ: مَنَ لَعَدَ فِي مُصَلَّمَةً وَسَلَّمَ: مَنَ لَعَدَ فِي مُصَلَّعَةً وَسَلَّمَ: مَنَ يَسَتَبِخَ رَكَعَنَى الطَّسِخَى لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا غَيْرًا غَيْرَ لَهُ خَطَائِاهُ وَإِنْ كَانَتُ الْخَنْوَ مِنْ وَبَدِ النِّحْرِ."

كَانَتُ الْخَنْوَ مِنْ وَبَدِ النِّحْرِ."

(اعْمَلَ مِنْ وَبَدِ النِّحْرِ."

(اعْمَلَ مِنْ وَبَدِ النِّحْرِ."

(عَلَوْ مِنْ وَبَدِ النِّحْرِ."

کوئی مختص فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹینارے، انڈ تعالیٰ کا ذکر کرنا رہے، پیمال تک کراشراق کا وقت ہوجائے، اشراق پڑھ کر ایٹھے تو اس کے تمام کنا: معاف کروسینے جاتے ہیں، جاہے معدد کی جھاگ ہے زیادہ ہوں۔''

آپ سلی الله عبد و تین به بیغا رہتا ، الله تعانی کا ذکر کرتا رہتا ، یہ ال کلک کہ اشراق کا وقت ہوجا ، اشراق پڑھ کر افستا تو تیم کی اس کمائی سے زیادہ تھا۔

قرآن کی دوآینوں کا ثواب:

ایک مدیث شریف پس فریایا"

اور بغیرظلم کے دوعمدہ اوات لے آئے اور ندکی برطلم ہود ہو۔ محابہ کرائم نے کہا: یا رسول مشالیہ ہو ہرشک چاہے گا۔ فرہ یا جمہد میں حضے جائا، وہ آ بہت قرآن کریم کی سکھان یا پڑھانو بہتر رہے سے ان دواہ نیکول سے بہتر ہے، تین آبیت کا سکھنا یا پڑھن تین ناقہ سے بہتر اور چارآ بت کا سکھنا یا پڑھنا چار ونٹیوں سے بہتر ای طرح اور ایسے اسے اونوں سے بہتر ا

### ہ خرت کی کمائی کی اہمیت:

آ فرت کی کمانی کو ہم اہمیت گٹی دینے ، ونیا کی کمائی کو اہمیت دیتے ہیں ، آج اگر کسی کوایک بزار روید بغیر کس تاب کے بغیر کمی ممناو کے اُن جا کیں تو وہ خش : دگا افوش ہوز ہاہئے ، حل ل کا پیسہ ہے، حلال طریقہ ہے ل جائے قریمہت خرش ہوگا ، سکن دو رکعت پڑھنے کی تو کیل ہوگئی تو اس پر خوش نہیں ، اس پر اتن خوش نہیں ہوئی ، اس اختیقت کو امیر المؤانین مجما رہے ہیں کہ میں نے کوئی کمانے والا اس سے زیادہ کوئی کیائے واٹا، اس سے زیادہ تنع اور اس سے زیادہ بہتر کمائی کرنے والانسیں ریکھ جو مخنس کہ اس ان کے لئے مجھ کمانے اتھوڑی کی چیز ان کمائے، جو تمہیں کل تم رہ کے دن کام دے، جس ان کہ قمام ذخائر تھے کردیئے جا کیں ہے، ' نجال کی اتح زندگی مولی اور جناب نے اتا کس وقیرہ بہاں انع کرونا ہے، آپ کا اکالات اتنا ہے، اور ول کے تہم کے تمام جید، اندر کی نیٹین اور اندر کے اراوے، اندر جو کچھ جیمیا ہو ہے ، سب باہر کردے ما کیں گے، جیسے سکرین میں نظراتے جی واعشا تغرائے ہیں، اندر کی بھیں نظر آئے لگیں گی، ادر اس شر تمام کبائر جمع ہوھا کیں ہے، آج تو ہم نے کام کیا ہے، کر کے مجول محے، کیکن وہ ون ہوگا کہ زندگی کے تمام کے تر سکیار عارے مائے آجا کی ہے، محفے کردیے یہ میں کے داور دونقش دکھ دیا ہوئے کا ک منگر ندیکیں، اس ون کی کمائی کے لیے کوئی چیز نمس نے کمائی؟ اس ون کام دینے والی کوئی ٹیک کوئی تو وہ بہت بڑا کمائے والا ہے، اس سے زیادہ کمائے والا جس نے کسی کو تیس دیکھا۔

# حق نفع نه و ب تو باطل نقصان و سركا

عصرت علی کرم اللہ وجہ قربائے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جس شخص کوخی نفع نہ وے تو باخل نفصان دیتا ہے۔ دو ہی صورتمی ہیں، یا آپ بخی پر موں کے یا باطل پر بول کے واکر حق پر بیں وحق آپ کو ٹی بہتیا رہا ہے قا مبادک ہو، ورنہ یہ یعین رکھتے کہ باطل کو انتقیار کرنے کے بعد آپ نقصان سے ٹیس نگا کئے واور جس تخص کو ہداہت سیرها نہ کر کئے، اس کو گمرای تھنج کرلے جاتی ہے۔ بدایت اور گم این پر دونوں بھی متعاض میں۔ مورد فاتحہ میں قرمایا: "إخبره العضواط السنسلينية" الله تعالی سے ماکی بَوَابِت كَرْجِعِين جايت وحـ صراط مستقيم كي، "فجيوً اطَ الْمُذِينَ ٱلْعَصْبَ عَلَيْهِمْ" داست ان ٹوگوں کا جن برآپ نے انعام قرایا اور یہ جارفریق جی: نہین وصدیقین وشہدا اور صالحین ۔ بہت ہی مبارک ہے وہ بقدہ جس کو ان کے راہتے پر مطنے کی تو نیش ہوگئی، یہ الله تعالُ كانعام يافته بنديج بين. "غَيْرِ الْمُغَصُّوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمُعْآلِئِينَ." ن ان برغضب موا اور نده ممراه موے بیش پر فضب مواده بیودی میں، اور زو ممراه ہوئے وہ نعرانی ہیں۔ یہ مرائی کا راست ہے، آپ یا ہدایت پر ہیں یا ممرائی پر ہیں، جس فخض کو ہدایت سرو مے واستے برخیں جلاتی مگرای اس کو تھنچ کے لیے جاتی ہے۔ اور جس کو بیتین نفع خیمی بینجاتا و شک اور ترود اس کو نقصان پینجاتا ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول القد ملی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی دوئی تقرم با تھی برحق ہیں، جارا ان رِ ايران ويعيِّن ہے، ہم سے چوکر کھر بڑھ ہے۔ لا الدالا اللہ محد دمول القدامي لئے جمیں ، اللہ تعالی اور اس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ایک ایک بات بر

یقین ہے، اور اتنا یقین مؤمن کو ہونا جائے۔ چنائی حضرت علی کرم اللہ دجہ فرایا کرتے ہے کہ اگر فیب کا پروہ ہٹاویا جائے اور تمام دکاوش ہٹادی جا کی تو میرے یعین شرکوئی اضافی میں ہوگاء کیونکہ بھے آج بھی اثنا ای یقین ہے جاتنا مشاہرہ سے موگا۔

#### ما بعد الموت كا يُقين:

جنع اور دوڑ خی یات سنتے ہو، عذاب تبری بات سنتے ہو اور دوسرے تمام حقائی فیل کی بات سنتے ہو اور دوسرے تمام حقائی فیل کی بات سنتے ہو، او آج بھی اتنا بی یعین ہونا چاہئے کہ گویا جنت المارے سامنے ای آرے میں اتنا بی یعین ہونا چاہئے تر موافریوں کے ساتھ واخرے، دوزخ کی بات سنتے ہیں تو اتنا یعین ہونا چاہئے کہ گویا دوزخ کو آگھوں سے دیکے دہے ہیں، اس کے عذاب کو دیکے دہے ہیں، اس کے عذاب کو دیکے دہے ہیں۔ اور یعین سے مقصود سے کہ اپنی زندگی کو اس بھین سے مقصود سے کہ اپنی زندگی کو اس بھین سے مطابق بناکہ

#### ترود کا نقصان:

حضرت قرماتے ہیں کہ جس محض کو یقین نفع نیس دیاہ شک اس کو فقدان وہنا ہے۔ اگر ایک بات ش بھی تر در کیا کہ یہ نیس فیک ہے کہ نیس؟ پیڑی سے اقر عمیاہ شاس سے محلے کا اختیارہ نہ اس کے بچ و زکوۃ کاہ اور نہ اس کی نماز کا، نہ مدوقہ و فیرات کا اختیارہ ایک بات ش بھی شک و تر ود ہوجائے جو بات کہ رسول التہ صلی اللہ عنیہ وسلم نے فرمائی ہے، بلاک ہوگیا۔ اللہ تعانی اور اس کے رسول سنی اللہ علیہ وسلم ک تمام باقول کو یقین کے ساتھ جمعواور یقین کو ول بیس بنھاؤ اور اس یقین کا استحداد کرو اور اس بقین کے ساتھ اپنی زندگ کو بنا کہ وورنہ یہ شک وار تیاب جمیس فتصان و سے کا۔

### ہمارے یقین کی کمزوری:

قرآن کریم میں کافروں کا مقول اللہ تعالیٰ نے نقش کیا ہے کہ "اِن نَظَیْ اِلّٰا ظَنَّا ذِمَا مُنعَیٰ ہِمْ مَنْ بَغِینَ." ( انجائیہ ۳۴ ) کچھ کچھ خیال تو ہم بھی رکھتے ہیں، یہ جو جنت ، دونرخ کی بات کرتے ہیں، آخرے کی بات کرتے ہیں، یکھ کچھ خیال تو آئیں بھی آتا ہے، لیکن میس بھین ٹیس آ تا، بھین ہیں ٹیس ہے۔ مسلمان بھی ان باتوں کو سنت ہے، تو ''ن پکھ وہی کیفیت ہوگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فر مائے، بھین انت کرور ہوگیا ہے کہ کچھ میکھ خیال تو ہمیں بھی آن ہے کہ تن یہ ہونے والا ہوگا ایسا، کمیں بھین ٹیس میائی ہوئی ہیں، تم کہتے ہو کہ کہتا ہے، انوز باشدا ثم آنوز باشدا

# عاضر سے عمرت نہیں تو پوشیدو سے کیے ہوگی؟

اور فرد ہے ہیں کہ جس کو اس کا حاصہ نفع نہیں ویٹا تو جو چیز اس سے پوشیدہ ہے، وہ اس سے بوشیدہ ہے، وہ اس سے زیادہ اندھا ہوگا، اور جو چیز کہ اس سے خائب ہے اس کے معاملہ شل فریادہ عالا ہوگا، جب تم سستے کے واقعات کو و کیو کر جبرت نہیں پکڑتے تو جو چیز تمبیلارے سامنے نہیں ان سے کیسے عبرت پکڑہ ہے؟ بیٹار پڑتے ہیں، ایک سے بھی کا کا شام نظر آتا ہے، پھر عبرت نہیں اور آنگیفیں آئی ہیں، مصاب آئے ہیں، لیر عبرت نہیں اور آنگیفیں آئی ہیں، مصاب آئے ہیں، کہ بہت شہیل میں اور آنگیفیں آئی ہیں، مان سے غبرت نہیں، جب شہیل میں اور آنگیفیں آئی ہیں، ان سے غبرت نہیں، جب شہیل میں سامنے کی چیز وال سے عبرت نہیں، تو جو چیز ہی تمبیاری تقریب عائب ہیں، ان کوئن کر سے عائب ہیں، ان کوئن کر سے عبرت ہوگی؟

کوچ کا نقارون کی چکا!

اور ارشاد فرمایا کردیکھو قسمیں کوئی کرنے کا حکم ہو چکا ہے، یعنی کوئ کا فقارہ بچایا جاریکا ہے۔ پرائے زمانے میں جب مہت بڑا کا فلہ چکا تو فقارہ جاتے تھے، مطلب سے ہوتا تھا کہ چلو بھی اپنا اپنا سامان یا ندمو اور چلوہ اب استے بورے قافلے کے چلے بھی دیں تھا تھا کہ جار ہے ہوئے اپنا سامان یا ندمو اور چلوہ اب استے بورے قافلے کے سامان سفر بھی سامان سفر بھی سامان سفر بھی سامان سفر بھی سام کو زاد کہتے ہیں۔ مرفات ایک دن تفہرنا ہوتا ہے، ای دن شام کو فردب کے بعد سزداند آجاتے ہیں، مرفات ایک دن تفہرنا ہوتا ہے، ای دن شام کو خردب کے بعد سزداند آجاتے ہیں، مرفات ایک دن تفہرنا ہوتا ہے، ایک دن شام کو خات کو چلنا ہے، بہت رش ہوتا ہے، چلخ کا فلا ہو، بہت رش ہوتا ہے، چلخ چلے بھی در ہوجاتی کی چلنا ہے، بہت رش ہوتا ہے، چلخ بھی در ہوجاتی کے جلنا ہے، بھی کروکھ اگر آئی مرفات کے میدان میں جس کی بھی کروکھ اگر آئی مرفات کے میدان میں جس کی بھی کہا ہور بھی تھی ہوتا ہے، جس کے کا در بھی تھی کے در اس کی اس کے اس کی اس کے اور دی تھیں لے گا، جیسا کیما کرکے آدی بھی کی در بار ہے اور دیا ہوتا ہے۔

قو حضرت امیرالمؤشین فرماتے بیش حمیس کوئی کا تھم کیا جاچکا ہے، اور اس کا نقارہ بجایا جاچکا ہے کہ چلو بھی آخرت کی طرف چلو، اور تباری راہنمائی کردی تی ہے کہ بیقوشر حمیس ساتھ لے کر جانا ہے، تم تو سامان سمیننے کی کرو، میاں! اپنا سامان سمیننے کی کرو، محاور سے کی زبان میں یوریا بستر کول کرنے کی کوشش کرو، اور و کچھولو کہ تمہیں ان ان اچ چزوں کی ضرورت چیش آجائے گی، جلدی جلدی لے لو۔

سب سے خطرناک چیزیں؟

اس کے جدد فرمایا کر سنوا سب سے ذیادہ خطرناک چیز سرے نزد کیک خمیارے تق میں دو میں: کمی کمی امیدی اور خواہشات کی چیروی۔ دنیا کی حرص میں جٹلا ہوگئے، کوچ کو کیمول کے اور بہاں سے بوی بزی، کمی لمی امیدیں وابستہ کرلیں تو اگلے جہاں کے لئے اور اپنے سفر کے لئے توشد لینا یاد ٹیس دما، بہاں کے معامانات میں ایسے الجھ مجے۔ بس اس کو پھرڈ کر کروں گا۔

وأنم والواؤنا الثاؤلمسرافي برم إلعالس

|   | · |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |